





«بنائن» مرحمه مر

اعلی حضرت عظیم البرکت امام المسنت قاطع بدعت حای سنت محقق دوران مفق مولانا احدرضا خال نورالله مرقده في ايك رساله كلها تفاجس كانام ب

"اجلالجبريل بجعله خادما للمحبوب الجميل"

جس میں آپ نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضرت جبر مل امین ظیاتگا امام الا نبیاء حبیب کبریا ماٹھ ہے خادم ہیں بندہ مسکین عبد اللہ علی طریق الحق والیقین محموصدیق ملائی نے اس رسالے کو بہت تلاش کیا یہاں تک کہ ہندوستان میں بر یلی شریف تک کا بھی طویل سنرکیا لیکن ریرسالہ دستیاب نہ ہوسکا پند چلا کہ بدرسالہ ابھی تک زیورطبع ہے آ راستہ نہیں ہوسکا شوق تھا کہ اگر ریرسالہ فی حضرت کے دلائل دیکھ کرفقیر تفیر کے ملم میں اضافہ ہواور آپ کے داگر ریرسالہ فی جائے ہواور آپ کے ان دلائل کوعوام المسفت تک پہنچا کران کے قلوب میں عشق مصطفی کی شیع فروز اس کی جائے لیکن رسالہ خدکور حاصل نہ ہوسکا آخر کا را یک دن خدا تعالی نے اس فقیر کے دل میں بیدیات ڈال دی رسالہ خدکور حاصل نہ ہوسکا آخر کا را یک دن خدا تعالی نے اس فقیر کے دل میں بیدیات ڈال دی کا سام معاطم میں ہم تمہاری احداد کریں گے تم ہم پر بھر دسہ کر کے ان دلائل کوخود کتا ہوں سے تاب شرک کروکوکی ہے۔

وَمِّنْ يَّتَوَ كُلِّ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ اللَّهِ فَهُوَ حَسِّبُهُ اللَّهِ فَهُوَ حَسِّبُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس کتاب کی تحریر کا دوسراسیب بیہ کدایک مرتبہ فقیرخواب استراحت پی تھا کہ خدا تعالی کے خطل وکرم کی بارش ہوئی اورخواب میں دیکھا کدایک بہت بڑا جلوس آرہا ہے اور خدا تعالی کے فضل وکرم کی بارش ہوئی اورخواب میں دیکھا کدایک بہت بڑا جلوس آرہا ہے اور

جمله حقوق محفوظ ہیں۔

\_تعارف صنرت جبريل نام كمّاب مولانا محرصديق ملتاني وظارالعالى مؤلف مولانا محرصديق ملتاني وظالعالى بروف ریزنگ \_مصغم الاسلام باابتمام صفحات رادّل 2011 اشاعيت 1100. تعداد \_محرسعداجرمبش كميوز نك \_عديل الرحمن اطبر **ؤرائن** - البغدا دير تشرز مسطفي آباد سرودهار وزليس آباد

لمن كايد

مكان نمبر 214 گلى نمبر 6 طارق آباد فيصل آباد 0300-6608706 CERTIFIER C D & 1 03 KATOCERETER

اچھی اور یا کیزہ زندگی کے ہے چھ ہری اصول

1\_ بنده موس اگرخدا تعالی کی معرفت کا خواش مد و تواس کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم پانچ سومر تبدسور واخلاص یعنی قال هو الله احل - -- الله علی و برمقصود حاصل ہوجائے گا-2\_ اگر کوئی غلام جم مصطفی مظافی کھ خواب میں آپ کی یارت کا متمی ہے تو وہ کم از کم پانچ کے سومر تبدر و زانہ بیدر دو دشریف پڑھے۔

صَلَّى لللهُ عَلى حَبِينِيهِ سَيْدِينَا أَخَمُّ إِوَّ الِهِ وَسَلِّمُ

3 چار چیزیں ذات اور بلاکت کاموجب بین ان سے کلیت اجتباب کیا جائے جود، نیبت، حداور کبر۔

4۔ پارچیزوں کواپنے اوپرلازم کرلیا جائے سکون کی دولت میسر ہوگی ذکر اللی لینی روزانہ کم از کم سومر تبرکلہ طیب کا ورد۔

نما و تنجد کی پایندی، بلا ناغة خلاوت قرآن اورسنت نبوی کی پیروی-

5۔ عزات شینی اور خاموشی ولایت کی نشانیوں میں ہے ہیں ان کے اختیار کرنے سے انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔

6 صدق مقال اوررزق حلال دعا کے دو پڑجی جن سے اڑکر دعا خدا کی بارگاہ میں شرف باریابی حاصل کرتی ہے جس طرح پرندے کے اڑنے کے لئے دو پرضروری ہیں ای طرح قبولیت دعا کے لئے ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے یہ بات ذہن نشین رہے کہ جس گھر میں رزق حرام کھا یاجا تا ہے دہاں دو چیزیں لازمی پیدا ہوجاتی ہیں ایک تو یہ کراس گھر میں سکون ٹیس ہوگا اور دوسرااس گھرکی اولا دوالدین کی نافر مان ہوگی۔

رو روس من المعادر و معنی علاء اور صلحاء کی صحبت خدا تعالی اور اس کے رسول مقبول منافظاتی کے قریب کردیتی ہے۔ قریب کردیتی ہے۔ CERTHERANT OF ART CERTIFICATION اس جلوس کے تمام شرکا وسفیدلباس میں ملبوس ہیں ان تمام کے سرول پرسفید عمامے ہیں اور اس جلوس میں ذکر الی کی صدائی بلند مور بی بی اور اس جلوس کا طر و امتیاز بید ہے کہ اس کی قیادت حضرت جریل امین اور حضرت میائیل عظم فرما رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جلوس کا منظرنگا ہوں ہے اوجھل ہو گیا بعدازاں پانظرآ یا کہ حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل عظما ایک عورت کے مکان میں جی جس کا دروازہ لوہے کا ہے فقیر حقیر کے مقدر کا سارہ چکا اور حضرت جریل امین اور حضرت میکائیل شال کی زیارت ہے آئکھیں ٹھنڈی ہوئی دونوں فرشتے نهايت نوراني اورخوبصورت بين كيكن حضرت جرئيل ملياتلا كاحسن وجمال حضرت ميكائيل عليلنلا سے زیادہ ہان دونول نفوس قدسیہ نے باریک ممل کالباس زیب تن کیا ہواہے او پرسے باریک ململ ك جيد سنة موت بين اورايي بي كل من يك ذال ركه بين معزت جريل امن عليالا ناس احقر العبادسے فرمایا کہ ہم اس عورت کے ہاں ایک جھڑے کا فیصلہ کرنے کیلئے آئے ہیں۔اس خواب کے دیکھنے کے بعد دل میں ونورشوق کا دریا موجزن ہوا کہ میں حضرت جبریل امین علیفتلا كے تعارف ميں ایک كتاب تكھوں ۔ خدا تعالیٰ نے توفیق دی اور كتاب ' تعارف جريل عليائيا'' معرض وجود میں آگئی۔

8 ذي الحجه 1431 هر بمطابق 15 نومبر 20 20 م يروز پير

## 612 872 3612 872 3612 872 05 V872 3612 872 3612 872 3612 872 3612 872 3612 872 3612 872 3612 872 3612 872 3612

#### "مصنف كاتصانيف"

1\_ بدرالكبرى

2. منتاب التنوير في محصائص السراج المير

3\_ قلفداركان شمسه

4\_ باطل ایخ آینے میں

5\_ خداکی ستی کے دلائل

6\_ العلوة والسلام قبل الاذان على حبيب الرحمن

7\_ عقائدابلييت

8\_ سربزارفر شية

9۔ علی جواہریارے

10 من دون كون إلى

11\_ وين فطرت

12\_ مقام مجده

13ء حیات او

14 حيات يوسف ملياتوا

15\_ خطبات صديقيه جلداول

16 خطبات صديقيه جلدووم

17\_ خطبات صديقيه جلدسوم

18\_ خطبات صديقيه جلد جهارم

19\_ نطبات مديقي پنجم

20\_ خطبات صديقيشم

21\_ خطبات مديقي بفتم \_\_ زيرطي

22\_ كنز العلوم

23\_ تعارف جريل علاميا

6157872361578723615787 04 V87236157872361578723

8 مديث قدى بخدا تعالى نے ارشاد فرمايا بـ

مَنْ لَهُ يَرِّضَ بِقَصَائِ وَلَهُ يَصْبِدُ عَلَى بِلَا فِي فَلْيَلْتَهِ سُرَبَّا سِوَايْ جوميرے فيلے پردائش بيں اورميري طرف ہے آنوالي معينت پرصابر بيں وہ كوئى اور خدا طاش كرلے۔

بنده موس كاكام يب كروه برحال بين خدا كالفكراس طرح كرف\_

ٱلْحَمْدُ رِبِلُهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

9۔ پانچ چیزوں سے نسیان دور ہوتا ہے قوت حافظ میں اضافہ ہوجاتا ہے

مسواك،روز و،خلاوت قرآن بشهداورلبان\_

10 - خوش اخلاتی خداکی رحمت کی تکیل ہے جوصاحب خلق کے ناک میں ہے اور وہ تکیل ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے اور فرشتہ خوش اخلاق آ دمی کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے اور بداخلاتی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تکیل ہے جو بدخلت کی ناک میں ہے اور مرائی وہ تکیل شیطان کے ہاتھ میں ہے اور شیطان اس بدخلق کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی اسے دوز خی بناوی ہے ہاتا ہے اور برائی اسے دوز خی بناوی ہے ہاتی خدیث کا مفہوم ہے ہوا کہ بندہ مومن کو خوش اخلاق ہونا جا ہے ہے۔

تلك عشرة كامله

اسان زری اصولوں پر عمل کرنے والے

اس بندہ مسکین همید الله علی طریق الحق والیقین محرصدیق ملتانی کے لئے دعا کر کہ

خداتعالی میرے عزیز پوتے۔

"محمضيغم الاسلام"

کومیرے علم کا دارث بنادے اور عالم ربانی بن کر دنیا میں اسلام کی تبلیغ کرے آمین ثم آمین

بحاه سيدالمرسلبين سلطيقا

# والمعرود المعرود والمعرود والم

1 حضرت عبدالله بن مسعود الله عدوايت بكروح ايك فرشته باوروه عظيم بوه آسان وزمین اور بہاڑوں ہے بھی بڑا ہے اور اس کا مقام چو تھے آسان پرے وہ جرروز بارہ بزار تبع كبتا برفيع ساك فرشته بيدا موتا باوربيروح نامى فرشته قيامت كروز تنهاايك صف بوگا اور باتی سب فرشتوں کی ایک صف بوگ۔ (ص 169/7 معالم التزیل) 2 حفرت في محى الدين اين عربي فرمات بي الله تعالى في تورك ايك بحلى فرمائى پھرتار کی بنائی ظلمت پراس نور کا پر تو ڈ ڈالا اور اس سے عرش ظاہر ہوا پھراس ملے نورے جو سے کی روشنی کی ما نند تھا اور اس میں تاریکی شب محلوط تھی ان فرشتوں کو بنا یا جوعرش کے گردیں پھر كرى پيدافرماكراس كاردكرد كفرشتے پيدافرمائے۔ (ص1/148/فومات كيد) 3 حفرت على الرتفنى الله العدوايت بكدوح ايك فرشته بجس كيستر بزادسريس برسريس سر بزاد چرے يى بر چرے يى سر بزادمندي برمندي سر بزادر بائي يى بر زبان میں ستر ہزار لفت ہیں وہ فرشتہ ان سب لفتوں میں اللہ تعالیٰ کی تبعیح کرتا ہے اور ہر تبیج سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو قیامت تک فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا۔

(سيب التغير عدة القاري)

4 حضرت ابوسعید خدری الات سے روایت ہے کہ حضرت محمصطفی سالطہ ان فرما یا جنت میں ایک نہرہے اس میں جرئیل امین علیاتی اواض ہو کر پھر باہر آ کر پُر جھاڑتے ہیں جینے قطرے ان کے پروں سے گرتے ہیں اللہ تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرما تاہے حالاتکہ حضرت جریل امین علیاتی کے چوسو پُر ہیں آگر ایک پُر پھیلا ویں تو آسمان کے کنارے جھپ جا کھیں۔

(ص 6 ہدایۃ المبارکہ)

عضرت ابو ہر پرو اللہ سے روایت ہے کہ چوشے آسمان پرایک نہرہے جے نہر حیات کے حضرت ابو ہر پرو اللہ سے روایت ہے کہ چوشے آسمان پرایک نہرہے جے نہر حیات



09 حفرت وهب بن منبہ الالان است ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نبر ہوا میں ہے کہ سب رہیں اس کر سات و فعہ اس میں ساجا عیں اس نبر پر آسان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جوابی نی جسامت سے اے بھر دیتا ہے اور اس کے سب کنارے بھر دیتا ہے فیراس میں نہا تا ہے جب بابر آتا ہے تو اس سے نور کے قطرے گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قطرے ہے آیک فرشتہ بیدا فرما تا ہے جو تمام محلوقات کی تیج کے برابراللہ تعالیٰ کی تیج کرتا ہے۔ (ص 45 قاوی صدیثیہ)

ایک فوط رنگاتے ہیں پھر پر جھاڑتے ہیں ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔

(م 45 قاوی حدیثیہ)

ایک فوط رنگاتے ہیں پھر پر جھاڑتے ہیں ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔

(م 45 قاوی حدیثیہ)

11۔ حضرت امام جعفر التا تقائی والدے وہ اپنے جدا مجدسے داوی کہ حضور مرور کا تنات ما التی آتا ہے جو اللہ نے فرما یا جو خص کسی مسلمان کو خوش کرے اللہ تعالی اس خوشی ہے ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کی توحید بیان کرتا رہتا ہے جب وہ بندہ قبر میں جاتا ہے تو بی فرشتہ اس کے عباس آکر کہتا ہے کیا تو جھے پہنچا تنا ہے میں وہ خوشی ہوں جو تو نے فلاں مسلمان کے دل میں واض کی تھی آج میں وحشت میں تیرے دل کو بہلاؤں گا اور تھے تیری جت سکھاؤں گا اور تول ایک وائن پر سخچے ثابت قدم رکھوں گا اور قیامت کے دن ہر موقع پر تیرے ساتھ رہوں گا اور اللہ تعالی کے نزد یک تیری شفاعت کروں گا اور جنت میں تیرامکان تھے دکھاوں گا۔

(ص 66 شرح الصدور)

12 حضرت جابر بن عبداللہ ظائل فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ میرے مال ا باپ آپ پر قربان ہوں مجھے خبر دیجئے کہ اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرما یا آپ نے ارشاد فرما یا اے جابر اللہ تعالی نے تمام چیز دل سے پہلے تیرے نبی کا نورا پیٹے لور سے پیدا فرما یا بھر وہ نور قدرت اللی ہے جہاں اللہ نے چاہا سیر کرتا رہا اس دفت نہ لوح نہ کھم نہ جنت نہ CREATURE RESIDERAND OF CREATURE RESIDERAND کہا جاتا ہے حضرت جرئیل علیات ہر روز اس میں غوطد لگا کر پر جھاڑتے ہیں جس سے ستر ہزار قطرے گرتے ہیں الله تعالی مرقطرے ہے ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے ان فرشتوں کو تھم ہوتا ہے كه بيت المعورين جاكرنماز يرحيس جب نماز يزه كربا برآت بين يحريهي اس بين واخل نبين ہوتے ان میں سے ایک کوان کا فسر مقرر کردیا جاتا ہے کہ آسان میں ان کوایک جگہ لے کر کھڑا موده سب دہال ال كرخدا كي سيح كرتے ہيں۔ (ص6 ہداية المباركم) 6 حضرت عبداللد بن عباس ظائلا سے روایت ہے کہ عرش کے واعیں طرف ایک نور کی تہرہے ساتوں آسان ساتوں زمینیں اور ساتوں سمندروں کے برابر ہے اس میں روزان سحری کے وقت حضرت جبرئیل امین فلیلا انہاتے ہیں جس سے ان کی نورانیت اورحسن وجمال میں اضافہ بوجاتا ہے پھروہ اپنے پرول کو جماڑتے ہیں جو قطرہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہزارول فرشتے پیدا فرماتا ہے جن میں سے ستر ہزار فرشتے بیت المعور جاتے ہیں پھر قیامت تک اس یں واغل نے ہوں گے۔ میں واغل نے ہوں گے۔ 7 ۔ حضرت الس بن ما لک واثنة سے روایت ہے كہ حضور پُرنور ماللہ اللہ نے قرما يا جو مجھ پر میرے حق کی تعظیم کے لئے ورود بھیج اللہ تعالیٰ اس درود سے ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے جس کا ایک پرمشرق میں اور ایک مغرب میں ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے پر درود بھیج جس طرح اس نے درود بھیجا میرے نبی پر پس وہ فرشتہ قیامت تک اس پر درود بھیجتا ہے۔ (ص 115 القول البديع)

8۔ سرورکونین مظافیلاً نے فرمایا خدا تعالی کا ایک فرشتہ ہے جس کا ایک پُرمشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے جب کو کی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوط رنگا کرا ہے پر جھاڑتا ہے خدا تعالی ہر جھڑنے والے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے جو قیامت تک درود پڑھنے والے کے لئے استغفار کرتا ہے۔

پڑھنے والے کے لئے استغفار کرتا ہے۔

(ص 115 القول البدیع)

معری معروب می معروب المحروب المحروب می المحروب المحرو

فداتعالى ارشادفراتا ب-وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَرَيِك إِلَّاهُوَ تير اب كِشْكركوداى جانا إمام فرالدين دازى قِ تَعْير كِيرزير آيت وَإِذْ قَالَ رَبُّك لِلنَّلَاثِكَةِ لَكُما --انسان جنات كادسوال حصه باورجن وانس فتلكي كے جانوروں كادسوال حصه باور بيسب ملكر پرندول كا دموال حصد ب اور بيسب ملكر دريائي جانورون كا دموال حصد ب اوربيد سب ملكرز مين ك فرشتول كا دسوال حصر ب ادربيسب ملكر يبلي آسان ك فرشتول كا دسوال حصب اور بیرسب ملکردوسرے آسان کے فرشتوں کا دسوال حصہ ہے اور بیرسب ملکر تیسرے آسان کے فرشتوں کا دسوال حصہ ہے اور بیرسب ملکر چوشخے آسان کے فرشتوں کا دسوال حصہ ہاور بیسب ملکر یا نج یں آسان کے فرشتوں کا دسوال حصہ ہے اور بیسب ملکر چھٹے آسان کے فرشتول كادسوال حصد باوربيسب ملكرساتوس آسان كفرشتول كادسوال حصدب اوربيتمام فرشتے کری کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں وہ سب ملرعرش کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقاملے میں بہت کم ہیں اور عرش کے چھالا کھ پردے ہیں اور ہر پردے پراس قدر فرشتے ہیں اور بیتمام فرشتے ان فرشتوں کے مقابلے میں جوعرش کے گرد کھومتے ہیں ایسے ہیں جیےوریا کے مقابلے میں قطرہ ان کی تعداد خدائی جانتا ہے۔

اس جگہ تغییر کیر نے لکھارسول اللہ طافی کا نے ایک جگہ معران کی رات فرشتوں کی قطار میں دیکھیں حضرت جریل علی تھا ہے یہ چھا کہ یہ کہاں جارہے ہیں جریل علی تھا نے عرض کی میں توجب سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو ایسے ہی ویکھا ہے ججھے جُرنییں یہ کہاں سے آ رہے ہیں ہاں جوفرشتہ ایک ہارگزرجا تا ہے وہ دوبارہ لوٹ کے نیس آتا فرما یا چلوان سے پوچیس چنا نچان میں سے ایک سے سوال کیا گیا کہ تیری عرکتی ہے اس نے جواب دیا ججھے جُرنییں ہاں اتنا جات ہوں کہ خداور قدوس ہر چار لاکھ سال کے بعد ایک تارہ پیدا فرما تا ہے اور بیس نے چارلاکھ تارے بیدا ہوتے ویکھے ہیں اندازہ لگا لوکہ فرشتے کتے ہیں۔

دون ن نفرشت نمان نفر مین ند مورن نه چا ندند جن ندانس پر کویمی ندها مجرجب الله نظوق کو دونر ن نفرشت نمان نفر مین ندمورن نه چا ندند جن ندانس پر کویمی ندها مجرجب الله نظوق کو پیلغ سے سے قلم دوسر سے اور محفوظ تیسر سے سے عرش پیدا کیا اور چو تیجے سے کے پیلغ سے سے حاملین عرش دوسر سے سے کری اور تیسر سے سے باقی سب فر شخت پیدا کئے اور چو تیجے سے کے بھر چار سے کئے پہلغ سے سے مالتوں آسمان دوسر سے سے باتی سب فر شخت پیدا کئے اور چو تیجے سے مالتوں آسمان دوسر سے سے باتی وروز ن پیدا کئے چو تیجے سے مالتوں آسمان دوسر سے سے مالتوں زمین اور تیسر سے جنت ودوز ن پیدا کئے چو تیجے سے کے بھر چار سے کئے پہلغ سے سے مومنوں کی آ تکھوں کا نور دوسر سے صے سے ان کے دلوں کا نور اور سے اللہ کی معرف سے اور تیسر سے سے ان کی انس و مجت کا نور اور وہ تو حید سے الا الله محمد ماد سول الله ۔ (ص 1/46 زمانی) (ص 1/65 مصنف عبد الرزاق) اس صدیث سے معلوم ہوا کہ

- تمام فرشت رسول خدا كنور سے بيدا موے إلى -

ب- عرش سے لے کرفرش تک ساری مخلوق آپ کے نورسے پیدا ہوئی اگر آپ نہ ہوتے تو کوئی چیز بھی معرض وجود میں نہ آتی۔

وہ جو نہ ہتے تو پھو نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو پھو نہ ہو
جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے
ث - سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے حضور کے نور کو پیدا کیا ہے مصطفیٰ کے نور میں ہے ذات باری جلوہ گر
مصطفیٰ کا نور ہیں کہتے خدا کا نور ہے
د حرش سے لے کرفرش تک جوروئی نظر آرہی ہے بیمدقہ ہے حضرت جم مصطفیٰ ماٹھ آتا کیا کا
اس صورت نوں میں جان آکھاں جان آکھاں کہ جان جہان آکھان
تی آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تھیں شاناں سب نہیاں

CREATURE RATHER 13 - ALTOCAR A

## چندمشاهیر فرشتون کا تذکره بارش کافرشنه

حضرت ابوالطفیل دافت ہمروی ہے کہ بازش کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ ہے اجازت حاصل کی کہ وہ حضرت ام سلمہ کے گھر جا کررسول اللہ طافیۃ کا پرسلام پیش کرے جب بی فرشتہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے فر مایا ہمارے پاس کوئی نہ آئے اشتے میں حضرت امام حسین علیاتیا اللہ کوئی نہ آئے اشتے میں حضرت امام حسین علیاتیا تشریف لائے حضرت ام سلمہ نے عرض کی بی حسین علیاتیا آئے بین آپ نے فر مایا آنے دو بی آک حضور ملائی کا پرسوار ہو کر کھیلئے گئے جب فر شتے نے بی منظر دیکھا توعوش کی یا رسول اللہ کیا آپ ان سے حجت کرتا ہول عرض کی آپ کی امت تو انہیں شہید کر دیگی آگر آپ چا جی اس تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دول پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور من کی ایک اور اسے اپنی اور منازی این اور اسے اپنی اور تھی میں بی با ندھ لیا تو صحاب کی رائے میٹی کہ کر بلاکی خاک ہے۔

(ص 9 مر 187 ججمع الزوائد)

حضرت ابوہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہرسول اللہ طافیا ہے آفر مایا ایک آدی جنگل میں جارہا تھا اس نے بادل سے اچا تک ایک گرج سی جس میں بید بات تھی کہ فلال کے باغ کو پائی پلا وَ تو یہ بادل ایک سیاہ پھر بلی زمین کی طرف چلا آیا اور جو پچھ پائی اس کے اندر تھا سب کا سب اس میں پلٹ دیا اور وہ پائی ایک وسیع میدان میں جع ہوگیا پھر ایک نالے تک جا پہنچا اور چل پڑایی آدی بھی باول کے ساتھ چاتا رہا بہال تک اس نے ایک آدی کو اپنے میں موجود پائی بالا رہا تھا اس نے کہا اے خدا کے بندے آپ کا نام کیا ہے اس نے جواب میں کہا تم کیوں پوچھتے ہواس نے کہا جس باول کا یہ پائی ہا اس میں کہا تم کیوں پوچھتے ہواس نے کہا جس باول کا یہ پائی ہا تی جو بساس کی فصل اٹھا تا ہے تو اس میں کو بائی بلا و جھے بتا تو جب اس کی فصل اٹھا تا ہے تو اس میں کو نام کے باغ کو پائی بلا و جھے بتا تو جب اس کی فصل اٹھا تا ہے تو اس میں کو نسائمل کرتا ہوں ایک ہا جب تو نے پوچھلیا ہے تو س میں اس کی آمدنی کو تین صول میں اس میں کو نسائمل کرتا ہوں ایک ہا جب تو نے پوچھلیا ہے تو س میں اس کی آمدنی کو تین صول میں اس میں کو نسائمل کرتا ہوں ایک ہائی باغ میں صرف سول میں کرتا ہوں ایک ہائی باغ میں صرف سول میں کرتا ہوں ایک ہائی ہائی ہی اس کو کرتا ہوں اور دو مری تہائی باغ میں صرف کرتا ہوں ایک ہائی ہوں کو دے دیتا ہوں اور دو مری تہائی باغ میں صرف کرتا ہوں تیسری تہائی می تھوں اور سے اہل وی ال کے لئے مقرد کرتا ہوں اور دو مری تہائی باغ میں صرف کرتا ہوں تیسری تہائی می تا ہوں اور سے اہل وی ال کے لئے مقرد کرتا ہوں اور دو مری تہائی باغ میں صرف

CENTERENT 12 WILLIAM TO A

حضرت عبداللہ بن عماس فاتھ ہے دوایت ہے کہ عرش کے دائی طرف نور کی ایک اتنی بری نہر ہے کہ سماتوں آسیان ساتوں زمینی اور ساتوں سمندراس میں ساجاتے ہیں جریل ہر میں اس میں خوطہ زن ہوتے ہیں ان کے حسن وجمال میں اضافہ ہوجا تا ہے بھر وہ اپنے پرول کو جماڑتے ہیں تو ہر گرنے والے قطرے سے ہزاروں فرشتے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ستر ہزار فرشتے بیدا ہوتے ہیں ان میں سے ستر ہزار فرشتے کو ہر کرے والے تعلیم کے کو ہریازل ہوتے ہیں۔ (س کر 293 کمیر)

حضرت علی المرتفی الله فرماتے ہیں دوح ایک فرشتہ ہے جس کے ستر ہزار چہرے ہیں ہر چہرے ہیں ستر ہزار مند ہیں ہر تجہرے ہیں اور ان سب لغات سے وہ اللہ کی تسبح بیان کرتا ہے اور اس کی ہر تسبح سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن تک فرشتوں کے ساتھ اڑتارہے گا۔

(تغییراین کثیرص 3ر61) (تغییر درمنثورص 4ر 200)

حضرت ابوذ رخفاری فاقت ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ ساتھ کا بایا۔

آسان چرچرا تا ہے اور اسے حق ہے کہ دو چرچرائے اس میں چارانگل کے برابر بھی الیک جگہ نیس گراس پرکوئی فرشتہ اپنی پیشائی رکھے ہوئے ہے۔ (ص 5ر 173 مندامام احمہ)

الی جگہ نیس گراس پرکوئی فرشتہ اپنی پیشائی رکھے ہوئے ہے۔ (ص 5ر 173 مندامام احمہ)

امام اوز اعی فرماتے ہیں حضرت موئی علیائی نے عرض کی اے میرے پروردگاران کی تعداد کتنی ساتھ کون ہے آسان میں فرمایا میرے فرشتے ہیں عرض کی اے میرے پروردگاران کی تعداد کتنی ہے فرمایاان کے بارہ قبائل ہیں عرض کی ہر قبیلے کے کتنے افراد ہیں فرمایاز مین کے درات کے برابر۔

(ص 19ر 83 تفیر قرطبی)

ان تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کی سب سے بڑی تخلوق فرشتے ہیں ان کی تعداد اور کثرت خدائی جانتا ہے بیس ہرودتت تعداد اور کثرت خدائی جانتا ہے بیسب کے سب خداتعالیٰ کے فرما نبردار بندے ہیں ہرودتت خداکی عبادت میں مصروف ہیں بھی نافر مانی کا تصور بھی ان میں پیدائیں ہواان میں خوف خدا بدرجہ اتم موجود ہیں بعض فرضتے خوف الیٰ سے لرزہ برا تدام رہتے ہیں۔

علام کیا اور کہارسول فدا ما اللہ کہ کے فدمت میں سلام عرض کر نا اوران سے کہنا آپ کو بشارت ہوکہ آپ کی امت تین طرح سے جنت میں واغل ہوگی ایک گروہ بغیر حساب و کتاب دوسرا گروہ آسان حساب کے بعد واغل جنت ہوگا تیسرا گروہ آپ کی شفاعت سے یہ کہ کردہ آسان کی طرف چاا گیا میں کلڑیوں کا گھاندا ٹھا تھی اس نے ہتھر سے کہا یہ ٹھافاروق اعظم کے گھر پہنچا وہ چنا نچاس نے ایسا تی کیا حضور صحابہ کے ساتھ اس بتھر کو دیکھنے آئے اور فر بایا زائدہ شل مرتب ہے جس نے فرشنوں کے ساتھ کالم کیا کیونکہ زائدہ کے ساتھ کام کرتے والارضوان جنت تھا۔

## حضرت ديك غليلتك

حضرت عبداللہ بن عباس اللہ اللہ علیہ کے درسول اللہ مالیہ اللہ اللہ اللہ علیہ کے اللہ علیہ اللہ علیہ کا یا اللہ تعالی کے پنجے ساتویں زمین پر ہیں اور اسکی کلفی عرش کے پنجے ہاتویں زمین پر ہیں اور اسکی کلفی عرش کے پنجے ہاس کے پروں نے وونوں افن کو سمیٹا ہوا ہے جب رات کی آخری تبائی باتی رائی ہے تو وہ اپنے پروں کو بلاتا ہے پھر کہتا ہے (اے مخلوقات) ملک قدوس کی تشخ بیان کروپاک ہے ہمارا رب ملک قدوس ہمارا اس کے طلاوہ کوئی معبود نہیں اس کی اس بات کو مغرب ومشرق کے درمیان جن والس کے طلاوہ سب سنتے ہیں زمین کے مرغ جب اپنے پر پھڑ پھڑ اتے ہیں اور اڈ ان ویتے ہیں تو بیاس کی (تشخ ج) کی آ واز سنتے ہیں۔

(الحيا تك ص 157) (ص 8ر 134 جمع الزوائد)

آپ انداز ولگا میں کر دیک فرشتہ عرش کے نیچ سے بولٹا ہے اور دنیا کے عرف اس کی آواز اور کا کا اور دنیا کے عرف اس کی آواز اور کوئن کراؤ ان دیتے ہیں اگرزیٹن پررہنے والا عرف اتی دورسے ایک فرشتے کی آف کی آواز من سکتا ہے بیتینا آپ بھی اپنے ہرائتی کا درود بلا داسط میں سکتا ہیں چٹانچہ صدیث میں آتا ہے آپ نے فرما یا اسمع صلوٰ قاہل ہے بعی میں محبت والوں کا درود سرتا ہوں اور ایک حدیث میں بول آیا ہے حدیث میں میں ایس مردی ہے دسول اللہ ما تی کا اللہ ما تی کا آپا۔

والمراجعة والمراجعة المراجعة المراجعة والمراجعة المراجعة والمراجعة المراجعة والمراجعة والمراجعة

حضرت عبدالله بن عباس التأثية فرمات الي جب مشركين في حضوركوفا قد كاطعند يااوركها یہ کیسا رسول ہے جو کھا تا کھا تا ہے اور بازاروں میں چھرتاہے تواس پررسول انلد سائیلا تا محملین ہوئے تو آپ کے یا س حصرت جریل ملیاتی تشریف لائے اور عرض کی یا رسول الله رب العزت آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تاہے ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بیمیج وہ سب کھانا کھاتے اور بإزارون مين چلا كرتے تھے جب جريل طلينا اور نبي كريم مالينا الم منتكوفر مارہے تھے اچا نك جريل مليائل كيمل كرتيتركى طرح مو محك صفورن يوجها جريل مليائل كيابات ہے تم بكول كرتيتر كى طرح بو كئے بوتو انبول في عرض كى يا رسول الله طالبة الم آسان كے ورواز ول الله الك درواز و کھولا گیاہے جواس سے پہلے بھی ٹیس کھولا گیا پھراجا نک پیلی حالت پرآ گئے اور عرض کی یا رسول الله مالطالم آپ خوش جوجا تحی سیجنت کے دار وغدرضوان ظیاتی این پھررضوان جنت نة آپ كوسلام كيا اور عرض كيايا رسول الله ما في الله من التي العزت آپ كوسلام كهتاب رضوال جنت کے ساتھ ایک اور کی ٹوکری تھی جو جگھار ہی تھی عرض کی آپ کا دب فرما تا ہے بیٹز ائن ارض کی چاہیاں ہیں یہ لے لیں اس کے باوجود جو پھی آپ کیلئے میرے پاس ہاس سے مجھر کے پڑے برابر بھی کم نہ ہوگا نبی کریم مالفیکا نے معرت جبریل فلائنا کو دیکھا اور کویا مشورہ طلب کیا جريل اين مَنيْنْ الله الما المحادثين ير مارا اورعرض كى الله كے سامنے تواضع فرما تي آپ نے فر ما یا اے رضوان جنت دنیا میں میری کوئی حاجت تبین رضوان نے عرض کی آپ نے درست کیا الله آپ كىماتھدرى فرمائے . (ص128 الحبا كك في اخبار الملائك)

نی کریم مُنْائِلُا نے حضرت فاروق اعظم نُنْائِلَا کی کنیز حضرت زائدہ سے فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو میرے پاس دیر سے کیوں آتی ہے اس نے عرض کی آج میں نے جنگل میں لکڑیاں چن کرایک پتھر پررکھ لیس میں نے ایک سوارکوز مین وآسان کے درمیان دیکھا اس نے ما المحال المحا

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ نے منکر وکلیر کو کم غیب مطافر مایا ہے کہ وہ مومن اور منافق دونوں کے جواب س کر کہتے ہیں کہ ہم جانے تھے کہ تو یہ جواب دے گا اور یہ دونوں اور منافق دونوں کے جواب س کر کہتے ہیں کہ ہم جانے تھے کہ تو یہ جواب دے گا اور یہ دونوں فرشتے ہمارے نبی کریم ماٹی کہا کہ اس جیسا کہ آپ پڑھ کے ہیں کہ حضور ظیار اساری تحلوق کے اس کے رسول ہیں جب نبی کریم ماٹی کہا ہے اس خدا کی عطا سے ملم غیب جانے ہیں تو خود حضور ایک خدا کی عطا سے ملم غیب جانے ہیں تو خود حضور ایک خدا کی عطا ہے ملم غیب جانے ہیں۔

خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے دو عالم میں جو کھے تنفی و جلی ہے

حضرت براوین عازب النظرے دوایت ہے کدرسول اللہ سالیکہ کے فرما یا کہ مروے

یاس دوفر شیخ آتے ہیں اور اس کو بٹھا کو بوجینے ہیں تیرارب کون ہے۔ وہ جواب میں کہتا

ہے۔ میرارب اللہ ہے۔ پھر فرشنے بوجینے ہیں۔ تیرادین کیا ہے۔ وہ کہتا ہے۔ میرادین اسلام

ہے پھر پوچینے ہیں جو شخص تمہارے پاس بھیجا کمیا وہ کون ہے۔ وہ کہتا ہے۔ وہ ضدا کا رسول

ہے۔ پھر فرشنے بوچینے ہیں کس چیز نے تجھ کو یہ باتیں بٹائیں۔ وہ کہتا ہے۔ میں نے خداکی

سے۔ پھر فرشنے بوچینے ہیں کس چیز نے تجھ کو یہ باتیں بٹائیں۔ وہ کہتا ہے۔ میں نے خداکی

معرف ملكا اعطاء اسماع الخلائق كلهم فهو قائم على قبرى اذامت الى يوم القيامت فليس احد من امتى يصلى على صلاة الاسماة باسمه واسم ابيه فقال يأمس عليك فلان ابن فلان.

(ص2ر 1499 التربیب) (ص1ر 270 کشف التر ) الله کاایک فرشتہ ہے جس کو خدا تعالی نے ساری تلوقات کی باتیں سننے کی طاقت عطا کر رکھی ہے یہ میرکی قبر پر قائم ہے جب سے میرکی وفات واقع ہوگی اس وقت سے لے کر قیامت تک میرکی امت سے کوئی بھی ایسانہیں جو مجھ پر درود پیش کرے گریہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کانام لے کر کہتا ہے اے ہے (ماڈیکٹر فر) آپ پر قلال بن قلال نے درود بھیجا ہے۔

مسلم شریف میں حدیث ادرسلت الی الخلع کاقة میں ساری تخلوق کا رسول ہوں جب آپ کا ایک اس کے دسول اور دو صفور کا امتی جب آپ کا ایک امتی ساری مخلوق کی آداز وں کوئن سکتا ہے تو مجریقینا آپ بھی ہرائمتی کا درود من سکتے ہیں۔

## تكبيرين

حفرت ابو ہریرہ فکائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مکاٹیکٹ نے فرما یا جب تبریس مردہ
کورکھ دیا جا تا ہے تواس کے پاس دوفرشتے کا لی آ تھموں والے آتے ہیں جن میں سے ایک کا نام
مسکر ہے اور دوسرے کا نام نگیر ہے وہ دونوں اس مردہ سے پوچھتے ہیں تو اس شخص بینی محمد مالیکٹینے
کی تسبت کیا کہتا تھا کی وہ مردہ جواب میں کہے گا کہ وہ ضدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں یہ
من کر دونوں فرشتے کہتے ہیں قدر کد انجد مرانگ تقول ھی ایمیں معلوم تھا تو سے جواب دیگا اس
کے بحداس کی قبر کوستر سر ہا تھ طول وعرض میں کشادہ کر دیا جا تا ہے پھر قبر میں روشن کی جاتی ہے
اور اس سے جاجا تا ہے سوجا مردہ کہتا ہے میں اپنے اھل وعیال میں واپس جانے کا خیال رکھت
ہوں تا کہ ان کواس حالی سے آگاہ کر دول فرشتے تھر یہی کہتے ہیں سوجا جس طرح وہ داہن سوتی

موس کو چاہیے کہ پوری زندگی قبر کے امتحان کی تیاری ش صرف کرے کیونکہ اگراس امتحان ش ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو برزخی زندگی تیاہ ہوجائے گی آ ہے سنئے جنہوں نے قبر کے امتحان کی تیاری کی ان کی کیاشان ہے۔

# فاروق أعظم اورقبر كاامتحان

رسول الله سالفی نے فرمایا جب آدی کو قبریس رکھا جاتا ہے تو اس کے یاس محر تھیر آتے ہیں اور وہ دونوں فرشتے بڑے خت ہیں نہایت کا لے رنگ کے ان کی نملی آسمیس ہیں ان کے بدن سیاہ رات کی طرح ہیں ان کی آوازیں بکلی کی کڑے کی طرح ہیں ایکے وانت ٹیزول ک طرح ان کے بال زمین پر مستنے ہیں ہرایک کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتی ہے اور وہ گرز اتن بحاری ہوتی ہے کہ جن وائس ملکراس کو اٹھا ٹیس سکتے وہ آ دی سے اس کے رب اور تی اور دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں حضرت عمر اللہ نے عرض کی جب وہ میرے یاس آئی سے تو ين اى موش وحواس يس مول كا فر ما يا بال عرض كى يارسول الله طافية ألم بحر تويس ال كے لئے كافى مول \_رسول الله ماللكام في فرماياتم ب جياس ذات كى جس في محص كر مايد في ب جريل فلين ي عصفروي وه دونون آكر تجه عدوال كري كاورتو كه كالندير ارب ہے م دونوں کا رب کون ہے اور می ساتھ کا میرانی ہے م دونوں کا نی کون ہے اور اسلام میرادین ہے تم دونوں کا دین کیا ہے وہ عرض کریں گے بڑے تجب کی بات ہے ہماری بھے میں آئیں آتا کہ ہم تیرے پاس بیم می ایم ماری طرف بیم سے سے ہور (ص 2ر 33 الریش النظر ؟) اس مدیث سے معلوم ہوا جن بزرگوں نے قبرے استان کی تیارک کی ہوتی ہے ان او نة وقيركى سياه رات كالكرمونة بهنده ومحر تكيركي خوفناك شكلون سے خالف بوتے بيں وه ونيايس خدا اوراس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرتے ان کی زندگی دوسرول کے لئے مصعل راہ ہوتی ہے جسیں مجی جا ہے کہ شریعت اسلامی کے توانین کی یابندی کریں ۔

معتری معتری معتری معتری اور الفارت رسول الله نے فرمایا اس پر آسان سے آواز آتی بیشت الله الذی آمنوا بالقول الفارت رسول الله نے فرمایا اس پر آسان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے گا کہا ہی اس کے لئے جنت کا فرش بچھا وَاوراس کو جنت کا لباس پہنا وَاور اس کے لئے جنت کی طرف ایک درواز و کھول دیاجا تا ہے اس کے لئے جنت کی طرف ایک درواز و کھول دیاجا تا ہے جس سے ہوا کی اور فوشہو کی آتی ہیں اور صدفاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔

اب رہا کافرتورسول اللہ طافیالہ اس کی موت کا ذکر فریا اوراس کے بعد کہا کہ اس کے بعد اس کو بھا کہ اور اس کو بھا ہو ہو بھتے ہیں تیرا دین کیا ہو وہ کہتا ہا وہ اور اس کو بھا دو اور کہتا ہے باہ باہ بھی نہیں جا نہا بھر وہ بھر وہ بھت ہیں وہ خص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا وہ کہتا ہے باہ باہ بھی نہیں جا نہا بھر اور آئی ہے بیہ جو نا ہا اس کے لیے آگ کا فرش بھا دو اور اور آئی ہے بیہ جو نا ہے اس کے لیے آگ کا فرش بھا دو اور اور آئی ہے بیہ جو نا ہے اس کے ایم اور آؤ دھر کی بسلیاں اور حرفکل آئی ہیں بھر اس کی قبر اس کیلئے نگلے کر دی جاتی ہے اور سے بات ہے جس کے پاس لو ہے کا گر زہوتا ہے کہ اگر اس کو بہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہوجائے وہ اس گر زہوتا ہے کہ اگر اس کو بہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہوجائے وہ اس گر زہوتا ہے کہ اگر اس کے بعد پھر اس کے اندرو وح ڈائی جاتی اور جن نہیں سنتے اس ضر ب سے کی آواز مشرق سے مغرب تک تمام مخلوق س لیتی ہے مگر انسان اور جن نہیں سنتے اس ضر ب سے کہ آئی جوجا تا ہے اس کے بعد پھر اس کے اندرو وح ڈائی جاتی ہے۔

(مشكوة باب اثبات عذاب القبر)

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ ہر بندہ موٹن کے لئے ضروری ہے کہ وہ قر آن کی تلاوت روزانہ کرے تا کہ اس رسول اللہ مُؤلِّمَا گاہُ کی معرفت تا مدحاصل ہوجائے اور وہ قبر ہیں منکر کلیر کے سوالات کا جواب احسن طریقے سے وے سکے۔

علاوہ ازیں میہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان پر دو مرتبہ موت طاری ہوتی ہے ایک مرتب عالم دنیا میں ایک مرتبہ عالم برزخ میں نگیرین کے سوافات کے جوابات دیے کے بعد ہر والت المست و المست و المست و المست و المست و الله الله المست و الله و المست و الله و المست و الله و الله و الم المست و المست و المست و المست و المست و الله و المست و الله و المست و الله و المست و الله و المست و ا

حدرت ابویا لک اشعری فائن فرماتے ہیں رسول اللہ ماٹھ فی آبے فرمایا جب کوئی انسان سوجاتا ہے تو کراما کا تبین میں ایک فرشتہ شیطان سے کہتا ہے اپناصحیفہ جھے دے دوتو وہ اسے دینا ہے تو کراما کا تبین میں ایک فیشنہ میں ایک فیکی یا تاہے تو اسکی جگے شیطان کے صحیفے سے دس کناہ منا دیتا ہے اور آئیس فیکیاں لکھ دیتا ہے پس جب بھی تم میں سے کوئی سوئے کا ارادہ کرے دی مرتبہ اللہ ایک مرتبہ اللہ کرے دیمونیکیاں کرے دیمونیکیاں اللہ پڑھ لیا کرے میسونیکیاں بوجا کی گی ۔

(می 10 ر 121 جمع الزوائد) بوجا کی گی ۔

حضرت صمر ہ بن حبیب بھٹا فرماتے ہیں رسول اللہ ساٹھ کھٹا نے فرما یا اللہ کے بندوں میں سے کی بندھ کے جگو کو شیخے آسان کی طرف جاتے ہیں اسے وہ بڑا اور پاکیزہ مجھ رہے ہوتے ہیں اللہ ان کی طرف وی فرما تا ہے کہتم میرے بندے کے وافظ ہوا ورجو پھھائی رہے ہوتے ہیں اللہ ان کی طرف وی فرما تا ہے کہتم میرے بندے کے وافظ ہوا ورجو پھھائی کے جی میں ہے میں اس کا گران ہوں میرے اس بندے نے بیٹل میرے لئے قبیل کیا اس

مرائض دواجبات اورسنت رسول کی پابند کریں تا کہ خدا بھی خوش ہوجائے اوراس کا رسول بھی رائض دواجبات اور آن کا ویرا کی پابند کریں تا کہ خدا بھی خوش ہوجائے اور اس کا رسول بھی راضی ہوجائے اور آنے والی قبر کی زندگی میں سکون حاصل ہوجم اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے دن رات کوشال رہتے ہیں حالالکہ دنیا کی زندگی گنتی کے چند سالوں کی ہواورا گرآج کوئی سرجائے واسے سینکلوں سال قبر میں رہناہے۔

کہذااس کی بھی تفرکر ٹی چاہیے وہاں کا آرام وسکون صرف محت عقیدہ کے بعد نیک انگال ہے میسر ہوگا خداتو فیق عطافر مائے آبین ٹم آبین۔

قبریش سرکار آئی تو بیل قدمول پرگروں اور فرشیق جھے یہ پوچیس تو بیں ان سے ہوں کہوں کہ بیس پائے ناز سے اسے فرشتوں کیوں اٹھوں مرکے پہنچا ہون بہاں اس دار پاکے واسطے

خدا قرما تاہے۔

اور رات کے فرشتے آتے رہے ہیں یہ فجر اور عمر کی نماز کے وقت جمع ہوجاتے ہیں پھرجنہوں

(جمع الزوائد من المرح كى الكر روايت دارقطى في المئن كتاب" الافراد" من للحى سب جس مين يد السافة بحق به كتاب "الافراد" من للحى سب جس مين يد السافة بحق به كدجب كافرنوس بهوج تاب في فرشة آسان كي طرف عروج كرت بين الله تعالى الن السافة بحق كروج كرت بين الله تعالى الن سافة بالما الله تعالى ال

حضرت وهیب اورد (التؤفر، تے جین جمیں یہ بات کیٹی ہے جب کوئی فوت ہونے لگئے ہے قوات اورد (التؤفر، تے جین جمیں یہ بات کیٹی ہے جب کوئی فوت ہونے لگئے ہے قوات کے کرا آ کا تبین نظر آتے جین اگر تواس آدی نے ان کی جم شین اللہ تعالی کی اطاعت میں گزاری ہے تو فرشتے اس کو خاطب کر کے کہتے جین اللہ تعالی تھے جاری طرف سے جزائے خیر دے تو ہمارا بہترین ہم شین تھا بہت می نیک مجلسوں میں تو نے ہمیں ہم تھین بنا یا اور میں اور نے میں ہم تھین کو ہماری طرف ہمارے سامنے نیک اعمال لا یا اور نیک با تمی سنوا میں اللہ تعالی بہترین ہم تھین کو ہماری طرف

کاریگر تجین میں ڈالدوآ پ نے فر ما پاریڈرشتے اللہ کے بندوں میں ہے کی بندہ کے مل کو لے کر کاریڈ تھے ہیں جی بندہ کے مل کو لے کر چین میں بندہ کے مل کو لے کر چین میں بندہ کے ملکا اور گھٹیا تجھ رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ اپنی سلطنت میں جہاں تک چاہتا ہے وہاں تک اللہ اپنی سلطنت میں جہاں تک چاہتا ہے وہاں تک اسے لے وہاں تک اسے کے فظ ہواور جو پھیاس کے وہاں تک اسے کے فظ ہواور جو پھیاس کے دی میں ہے میں اس کا گران ہوں اس کے مل کوئی گنا کر دواور اسے ملین میں اس کے لئے رکھ دو۔

(ص کار 14 الدر المنور)

حضرت الس بن ما لک ڈٹٹٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ساٹٹٹٹٹ نے فرما یا جب بندہ محت کی حالت میں مصیبت میں گرفٹار کردیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو تکم دیتا ہے بیبہ بندہ صحت کی حالت میں جو نیک عمل کرتا تھا وہ تمام لکھتا رہ پھراگر اس بندے کو شفادے دیتا ہے تو اس کا گناہ وحوکر اسے پاک کردیا جاتا ہے اور ایٹ عطا پاک کردیا جاتا ہے اور ایٹ عطا فرما دیتا ہے اور ایٹ عطا فرما دیتا ہے۔ ور ایٹ عطا فرما دیتا ہے۔ ور ایٹ عطا فرما دیتا ہے۔

حضرت میدانندین عمر الله سے روایت ہے رسول الله طاق آنا نے قرما یا الله کے بندول بیس سے ایک بندے نے فداکی اس طرح آخریف کی۔

یَازَتِ لَکَالْحَمُدَ کَمَایَدُمَعِیُ لِجَلَالِ وَجَهِکَ وَلِعِظْمِهِ سُلْطَالِکَ خدافرما تا ہے اس کلمہ کوائی طرح لکھ دوجس طرح میرے بندے نے کہاہے جب میر ابندہ مجھے لے گاش اے اس کا انعام دوں گا۔ (س1ر 132 قرطبی) (ص1ر 239مند الفردوس)

حضرت آ دم فلينظي كي اولاو جو كي كه جنت مين جائمين كي اور يحددوزخ مين جائي كي جب زین نے دوزخ کانام سناتو روناشروع کردیااور جبریل فلیلایا سے کہا بیل تجھے خدا کی عظمت کا واسطرديني بول ميرے سينے سے ٹی كة رات نداخها ناشل دوز خ كے عذاب كوبرواشت كرتے ك طافت نبيس ركعتى \_ جبريل عليم ال عنداكى عظمت كا واسطه مان كرمثى ندا محالى اور بغير مى الت واپس آ گئے خدا تعالی نے یو جمااے جریل علیتا می کیون میں الے عرض کی زمین نے تیری عظمت کا واسطہ دے کر کہا میرے سینے ہے مٹی کے ذرات نداخمانا میں دوز رخ کے عذاب کو برداشت نہیں کرسکتی خدا تعالی نے حضرت میکا کیل عیانا) کوئی لانے کے لئے بیجاان کے سامنے بھی زمین روکی اور خدا کی معمت کا واسط دیا وہ بھی بغیر مٹی گئے واپس آ گئے پھر خدانے حصرت اسرافيل طليتلا كوجيج وومجى خداكي عظمت كاواسطه مان كروايس آميح اورثي ندلا يحكه يحر خدا تعالى في حصرت عزم ائيل علينا كو مجيجاان يرسام يعيى زينن رونى اورخدا كي عظمت كاواسطه د یالیکن انہوں نے کہا اے زمین میں جیرے رونے کو دیکھو یا خدا کے علم کوز مین روتی رہی گر حضرت عزرائيل علين الميان وجرندي اورونيا من قيامت كك جهال جهال قبرستان سنن والي شفے وہاں کی مٹی اشمانی اور خدا کی بارگاہ میں چیش کر دی خدا تعالی سنے ایک قدرت کا ملہ سے حضرت آدم منطاع كاوجود تياركياس من ايتى روح يعولى اورايية حبيب مالفاته كانوراكى يشت میں بطورا مانت رکھاجسکی وجہ سے آ کی پیشانی آقاب ومہتاب کے طرح چھکتھی پھراندتوں لی نے

لہذااس می کودوبارہ زمین میں ملائے کا کام بھی عزرائیل غلیمتی کودیا گیا لیعنی ہرانسان کو پہی موت دیتا ہے۔ (ص1 ر 780 قرطبی) (ص1 ر 85البدایہ والنھایہ) (ص1 ر 22 رکن اول معارج النہو ۔)

فرشتوں کو بھم دیا کہ حضرت آدم طلاقا کو سجدہ کرد چونکہ انسان کی مٹی کو زبین سے الگ

عزرائيل فليلتقائي فيكهاب

معتری معافر مائے اور اگراس نے اچی محبت اختیار نہ کی ہواور اس میں اللہ کی توشنودی سے جزائے فیر عطافر مائے اور اگراس نے اچی محبت اختیار نہ کی ہواور اس میں اللہ کی توشنودی بھی نہ ہوتو اس کی تحریف کی بجائے ہے کہتے ہیں تجھے اللہ تعالی ہماری طرف سے ہم نشینی کی جزائے فیر نہ دے سامنے پیش جزائے فیر نہ دے سامنے پیش کئے اور گندی با تمی سنا کھی تجھے ہماری طرف سے بہترین ہم نشینی کی جزائے فیر نہ دے جب گئے اور گندی با تمی سنا کھی کھی دوجاتی ہیں۔

(ص204 ألحاتك في اخبار الملاتك)

حضرت سفیان بن عینیہ بھالا کہ میں تشریف فرما تھے انہوں نے بیرحدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ بھلائے ہے۔ حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ بھلائے ہے۔ کہ رسول اللہ میں کھیائے نے فرما یا اللہ تعالی کرایا کا تبین سے فرما تا ہے جب میر ابندہ کی نیکی کا خیال کرے تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیا کرواور اگروہ اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیا کرواور جب میر اکوئی بندہ برائی کا خیال پر ممل بھی کر ہے تو اس کے بدلے میں دئن نیکیاں لکھ دیا کرواور جب میر اکوئی بندہ برائی کا خیال کر ہے تو اس کا گناہ نیکھا کرو۔

اس پرایک آدمی نے اعتراض کیا کہ کیا فرشتے علم غیب جانتے ہیں تو حضرت مفیان عیدینہ نے فر مایا نہیں وہ غیب نہیں جانے ان کو تکی وہدی کے خیال کا پیدال طرح ہل جاتا ہے کہ جب کوئی نسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تواس کے منہ ہے کہ متوری کی خوشبو آتی ہے جس سے بیجان لیتا ہے کہ اس نے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تواس کے منہ ہے کہ اس کے منہ ہے بدیودار ہوا پھوٹتی ہے جس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے اور جب کسی کا ارادہ برائی کا ہوتو اس کے منہ سے بدیودار ہوا پھوٹتی ہے جس سے وہ جان لیتا ہے کہ اس کے منہ سے بدیودار ہوا پھوٹتی ہے جس سے دوہ جان لیتا ہے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ (ص 209 الحیا تک ٹی اخبار الملائک)

1۔ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم طلائل کا وجود تیار کرنا جام الوحضرت جریل طائل سے فرمایا کرنا جام کے اور ترمٹی لاؤ تا کراس سے فرمایا کرنا سے وجود آدم طلائل تیار کیا جائے ۔ زین نے بوجھا اس کا انجام کیا ہوگا جریل طلائل نے فرمایا

چارو**ل مقرب فرشتول کا ذ**کر

مر المراج المرا

تِلْك النَّادُ الْأَخِرَةُ لَهُعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَيُوِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَدْضِ وَلاَفَسَادًاوالْعَاقِبَةُلِلْنُتَقِيْنَ.

سیآخرت کا گھرہے ہم اے ان کے لئے کرتے ہیں جوز مین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فہاداور آخرت پر امیز گاروں کے لئے ہے۔

اورالثدتے قرمایا۔

ٱلَيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَفُوًى لِلْلَّهُ تَكَبِّرِيتُ كياجَهُم مَنكرول كالحُكانَةُ فِي \_\_

پرآپ نے فرمایا موت کا وقت آئیا ہے اب تو اللہ کی طرف جانا ہے سدرة المنتھیٰ کی طرف جنت کی طرف اور رفیق اعلیٰ کی طرف لوشا ہے ہم نے عرض کی آپ کوشش کون وے گا رسول الله مَا تَقِيلُهُ نِهِ فِي مِيرِ مِيهِ اللَّهِ بِيتِ كِيرًا وَي جم فِي عرض كِي آبِ كُوكُفْن مَس چيز كا ويس فر ما یا میرے انہیں کیڑوں میں اور اگرتم چا ہوتو یمن طلے یا مصری سفید کیڑے میں چراہم نے عرض کی آپ پرٹماز کون پڑھے گااس پرہم بھی رونے لکے اور آپ بھی رونے لکے پھر پچھاد پر کھیر كر فرمايا خدا تمهاري مغفرت فرمائ اورتمهارے ني كى طرف ئي الله بهتر جزاء دے جبتم میرے شل اور کفن سے فارغ ہوجاؤتو میری قبرکے کنارے چاریائی پر جھے رکھ کر پھر کچھ ویر کے لئے باہر نکل جانا سب سے پہلے میرے ہم نشیں اور مخلص دوست حضرت جبريل هذيتها مجرميكا تبل عنينها بجراسرا فبل عنيئها اور بحرعز رائيل عنينها مجحه بردرودشريف پڑھیں کے پھر گروہ درگروہ آ کرمجھ پر درود شریف پڑھتے جانااور سلام بھی پڑھنا بھھ پر آواز کے ساتھ ندروناسب سے پہلے میرے اہلیہت کے مرداور عورتی درود شریف پڑھیں گے اس کے بعدتم پڑھنامیراسلام میرےان صحاب کو پہنچادینا جوغائب ہیں۔اور جوقیامت تک میرے دین

CLYCLER LOCALISTS 26 VYCHOCLEY LOCALISTE 2\_ علامه محمد بن عبدالباتي نے لکھا ہے كہ جب حضرت آدم عَلِينَا كَيْ تَخْلِيقَ مَعْلَ مِولَى تو سونے یا سرخ یاتوت کا ایک تخت لایا عمیا جسکے نوسویائے ہے اور اس کو حصرت جريل فيديش، ميكائيل فيدينياء اسرافيل فيدينيا ورعز رائيل فيدينيات اسية كندهول يرافها يا خدا تعالیٰ کا تھم ہوا ان کو آسالوں کی سیر کراؤ تا کہ آ دم ظیلیٹیا آسانوں کے بچائب دخرا ئب کو دکھیر لیں چر تھم ہوا کدایے چرے عرش کی طرف چھیراوتا کتم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوسکوانہوں نے ارشاد خداو تدی کی تعبیل کی چونکہ حضرت آ وم علیاتا کے تخت کو جار فرشتوں نے اٹھا یا یہی وجہ ہے كرانسان كے جناز سے كى جاريانى كو محل جارة دى اى كندها ديتے إيس ـ (س1 ر 49ز رقانى) حضرت عبد الرحن ابن سابط فرماتے ہیں کہ معاملات ونیا کا انتظام کرنے والے چار فرشحة بين يحضرت جريل علينام جعزت ميكائيل علينا ، حضرت عزرائيل عليناهاور حضرت اسراقيل عليني بير حضرت جريل علين مواول اور تفكرول ير مقرر بي اور حضرت ميكائيل مَنْ يُعِينًا بارش اور نباتات پر مقررين اور حضرت عزرائيل مَنْ يَا الله الدواح پر مقرر بي اور حضرت اسرافيل عليتهاان تينول فرشتول كوان كاموركي اطلاع دية بيل-(ورمنثورس 6ر311)

4۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ظائن فرماتے ہیں رسول اللہ طائف کا وفات سے ایک مہید ہیل اللہ عائف کا فرات کے مہید ہیل اللہ عائف کا وفت قریب ہوا تو ہم لوگ ام الموشین حضرت عائشہ فاللہ کے گھر اکشے ہوئے آپ نے ہماری طرف دیکھا اور آپ کی آتھ صول میں آنسو آگئے آپ نے فرما یا تہہیں مرحبااللہ تہہیں ڈندور کے اللہ تم باری مرفرمائے لئہ تہہیں ( بہترین ) شحکاند دے اللہ تہماری مدد کرے اللہ تہہیں بائد کرے اللہ تہہیں بائد کرے اللہ تہہاری حقاظت کرے اللہ تہہیں بدایت دے اللہ تہہیں رز ق دے اللہ تہہیں ( نیک اعمال کی افول فرمائے میں تہمیں کے اللہ تہہاں کی حیادت کے اللہ اللہ تا کہ واللہ بال کی وصیت کرتا ہوں اور خدا تعالی کو تمہارا کو اور بنا تا ہوں تہمارے لئے نذیر تھا اللہ بی کی حیادت

CLERALICE RATIONS 29 WILLIAM REPORT RATIONS AND A SECOND R اجا نک ایک فرشته رسول الله مانته آن کے سامنے ظاہر ہوا اور عرض کی یا رسول الله آپ کا رب آپ كوسلام كبتاب اورفرما تاب اورافتيارو يتاب كدآب صاحب حكومت في بني ياعبادت كزار ك ساته اشاره كيا كريستي اختيار كريس يعني تواضع اختيار فرما كي پس يس في پيجانا كديد مجمع لفیحت کررہے ہیں پس میں نے کہا عمادت گزارتی بنتا جا بتا ہوں پس وہ فرشتہ آسان کی طرف چڑھ کیا بھر میں نے کہاا ہے جبر مل تا پیٹا میں تم ہے اس کے متعلق ہو چھنا جا بتا تھالیکن جب میں نے تیرا حال دیکھاتوسوال سے رک ممیااے جبریل فلیئی بیکون تھا عرض کی سیاسرافیل فلیٹی تھا جس دن سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے تب سے بیضدا کے حضور صف بستہ کھڑا ہے اور اس لے الله كرمام يم تظريس الخالى اوراس كاورب كورميان تورك ستر يرد ع إي الرب ایک پردے کے قریب جائے تو جل جائے لوح محفوظ اس کے سامنے ہے جب اللہ تعالی زمین وأسان ميسكى چيز كائتكم ديتا ہے تولوح أسكى پيشانى كائراتى ہے بيس بيلوح محفوظ كود يكھا ہے اكروه مير ك متعلق بتويه بجي يحكم ويتاب اورميكا ئيل طائلا كمتعلق موتواس علم ديتاب اور اگر ملک الموت کے متعلق ہوتو اسے حکم دیتا ہے جس نے کہا اے جبر مل طاقی توکس کام پر مقررے -عرض کیا ہوا وی اور فظروں پر اس نے کہا سیکا سک علیاتی مس کام پر مامور ہے عرض کیا نا تات اور بارش پریس نے کیا ملک الموت کس کام پرمقرر ہے عض کی روحوں کے قبض کرنے پراور جب اسرالیل علینها نازل ہوئے مجھے خیال ہوا کہ قیامت قائم ہوگئ ہے اور آپ نے جومیرا حال دیکھا بیر قیامت کے قائم ہونے کا خوف تھا۔ میں نے نمیال کیا شاید اسراقیل طایئتی آپ کو قيامت قائم جونے كى اطلاع ديے آيا ہے۔

(ص177 شعب الایمان) (ص11 م 300 طرانی کبیر) (ص1 م 45 المبدر بیدوالنهایی) (ص 9ر19 مجمع الزاوئد) و المبارع كري ان كوميرا سلفيريم نے عرض كيا آپ كوقير بيل كون داخل كريكا فرمايا مير ب المبيت اوران كريكا فرمايا مير المبيت اوران كريكا فرمايا مير المبيت اوران كريكا فرمايا مير المبيت اوران كريكا فرمايا مي المبيت اوران كريكان تم ان كوشد كي سكو المبيت اوران كريكان تم ان كوشد كي سكو گريسكو كي سكو گريسكو گر

5۔ جب حضرت اسرافیل علیما کے صور پھو تکنے سے سب کی موت واقع ہوجائے گی تو جارون مقرب قرشة حضرت جريل غليني ،حضرت ميكائيل غليني ،حضرت اسرافيل غلينيا اور عزرائيل عين الا باقى رەجائى كے الله تعالى ملك الموت عدفر مائيس كے ميرى تلوق ميس سے کوئی باقی ہے مالا فکہ وہ جانتا ہے عزرائیل ظیرتا عرض کریں گے یا اللہ تو ہی ہے تجھ پرموت واقع ند ہوگی \_ جريل علينها، ميكائيل علينها، اسراقيل علينها، عرس اللهانے والے فرشت اور بيس یاتی ہوں اللہ ان کی رومیں قبض کرنے کا تھم وے گاتھیل ارشاد ہوگی گھر اللہ فرمائے گا اے ملك الموت اب كون باتى ب وه عرض كريس مع تيرا بنده ضعيف عزراتيل علينه باتى ب-الله فرمائے گا کیاتم نے نہیں سنامیرا: رشاد ہے کی لفس ڈائٹۃ الموت۔ اور تو بھی میری تخلوق ہے اس وقت ملک الموت جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ برآئم سے اورخود اپنی روح قبض كريس مے اور اليي چيخ ماريں مے جوساري زند و پخلوق كي موت كے لئے كافى ہے اور فرماني مح ا گر مجھ کو پید ہوتا کہ قبض روح کے وقت اتن تختی ہوتی تو میں مومنوں پرنری کرتا پھر اللہ فریا ہے گا آج باوشاہ اور جابر اور ان کی اولا دکہاں ہیں وہ لوگ کہاں ہیں جورز ق تو میر ا کھاتے تھے لیکن عبادت دومروں کی کرتے ہتھے پھراللہ فرمائے گا آج کس کی حکومت ہے پھرخود فرمائے گا۔ للدالوا صدالقهار... (ص22 سيبيد الغافلين)

6۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ علیہ کہ ہم رسول اللہ طاق کہ آگا کے پاس بیٹے ۔ تھے اور آپ کے ساتھ حضرت جبریل علیا اسر گوشی فرمارہے تھے اچا نک آسان کا افق بھٹا تو جبریل علیائی اسکر گئے اور ان کا بعض جسم بعض میں واغل ہو گیا اور زمین کے ساتھ مل گئے پس 1 حضرت علی ظافلات روایت ہے کہ رسول اللہ طافیقائم نے فرما یا اہل آسان کے مؤون محضرت جریل علیاتی اور ان کے امام حضرت میکائیل علیا ہیں جو آئیس بیت المعمور میں امامت کراتے ہیں لیس آسالوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں فماز پڑھتے ہیں اور استففار کرتے ہیں اللہ اسکا ٹواب حضرت محمد طافیقائم کی امت کو عطافر ماتا ہے۔

(می 52 الحیا تک فی اخبار الملائک)

فرشة چونكه ثواب كے ضرورت مندنيس اس لئے الله تعالى كى عبارت كا ثواب امت معطفی طالع بي عبارت كا مسلم برت به معافر ما ويتا ہے اس صدیث سے پند چلا كه ایصال ثواب كا مسلم برت ہے عبادت فرشتے كرتے جي ليكن اس كا ثواب اس امت مرحوم كو پانچا ہے۔

2 حضرت ابوسعید خدری افاظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافیکٹا نے فرمایا ہر تی سکہ دووز پر آسان میں اور دووز پر زمین میں ہوتے ہیں اس میرے دووز پر آسان کے جریل امین اور میکا ئیل میٹا ہیں اور زمین کے دووز پر ابو کر اور عمر زائل ہیں۔ (مشکوۃ)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبراور فاروتی اعظم دولوں حضور کے وزیر ہیں لیکن اس کے باوجود نی نہیں ہیں حالاتک پہلے نبیوں کے وزیر نبی ہوتے متھے خدا فرما تا ہے۔

وجَعَلْنَامَعَهُ آخَاتُهُ هَارُوُنَ وَزِيْرا

اورہم فے مؤلی کے ساتھوان کے بھائی ہارون کووزیر بنادیا۔

جب نی کریم ما الفاقیا کے وزیر نی ٹیس ہوسکتے کہ آپ پرسلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو اور کوئی نی کیے بن سکتا ہے۔وزیر باوشاہوں کے ہوتے ہیں اور چونکہ آپ کے وزیر آسانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی اس لئے آپ کی حکومت آسانوں میں بھی ہے اور زمین پر بھی۔

اللہ اللہ شہ کوئین جلالت تیری فرش کیا عرش ہے جاری ہے حکومت تیری CENTERCENCED 30 WILLICENCENCE

حضرت جبريل ،ميكائيل اوراسرافيل عِينَامُ كاذكر

1۔ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اور ایست ہے ایک روز بہت سے نوگ اکشے ہو گئے اور حضور مالیہ کہا کہ کے معربت الویکر اللہ علیہ کہا تھا میں معاصر ہوئے اور عوض کی یارسول اللہ مالیہ کہا تھا معربت الویکر اللہ قافہ فرمات عمر اللہ فائیہ کہا معربت الویکر اللہ قافہ فرمات عمر اللہ فائیہ کہ معربت الویکر اللہ قا اور حضرت عمر اللہ فاؤہ کہا تھا اور حضرت الویکر اللہ قا اور بعض فرماتے ہیں بیش بیت کردہے ہیں ہم آپ کی خدمت میں اس لئے حضرت عمر اللہ کہ مارہ و کئے ہیں اور آپس میں بیت کردہے ہیں ہم آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ فیصلے ماضر ہوئے ہیں کہا ہے اور فرمایا جمیب الفاق ہے کہا سان پر جس میں اختلاف معاشرت جمر مل اللہ اللہ معاربت الویکر اللہ کے مطابق کہدرہ ہیں اور حضرت جمریل علیہ اللہ حضرت میں انتقال علیہ بھی مندور اختلاف ہوگا آ کی اس کا فیصلہ آسان والوں میں اختلاف ہے تو اہل زمین میں بھی ضرور اختلاف ہوگا آ کی اس کا فیصلہ حضرت اسرافیل علیہ بھی اس کے حضرت اسرافیل علیہ بھی اس کے حضرت اسرافیل علیہ بھی اس کے حضرت اسرافیل علیہ بھی اس سے کہا ہے۔

القنز خير تاوشر تاوحلو تاومر تاكله من النه تعالى

تقدیرا چی ہو بری ہوئیٹی ہو کڑوی ہوسب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے بعد ہی کریم طاقی آئی ہے۔ اس کے بعد ہی کریم طاقی آئی نے سے اس کے بعد ہی کریم طاقی آئی ہے۔ اس کے بعد تو وہ شیطان کو پیدانہ کرتا حضرت ابو بکر ٹاٹلڈ نے عرض کی خدا اور اس کے رسول طاقی آئی نے بچ فرما یا ہے۔
فرما یا ہے۔

2 حضرت جابر بن عبدالله طائق سے روایت ہے کہ رسول الله طائقة الله نظرت جابر بن عبدالله طائقة الله سے دیا وہ ترب سے کہ رسول الله طائقة الله الله تعالی طائع الله تعالی الله تعالی الله تعالی کے فاصلہ پر ہیں ۔حضرت جبریل طابق الله تعالی کے واسمی اور بیا الله تعالی کے واسمی طرف ہیں اور حضرت اسرافیل علیاتها الله تعالی کے باسمی جانب ہیں اور حضرت اسرافیل علیاتها ان دونوں کے درمیان ہیں۔

کے درمیان ہیں۔

(من ار 94 درمنتور)

# حضرت جبر مل المين اور حضرت عزرائيل عينهم كاذكر

حضور ماللہ کے وفات سے تین دن پہلے جریل این عیدی آپ کے پاس تی رداری ك لئے حاضر موت اور عرض كى يارسول الله ماليكي ،الله تعالى نے بجھے خاص طور يرآب بى كيليح بعيجاب اور الله تعالى آپ سے يوج متا ب كرآپ كاكيا حال ہے اور آپ اپنے آپ كوكيسا یاتے ہیں مصنور طلائلانے ارشاد فرمایا میں اسے آپ کو مخموم اور مکروب یا تنا ہوں دوسراون ہواتو جريل عليالان مواتوجريل الركها آب في محروى جواب دياجب تيسرادان مواتوجريل اين عليالا، حصرت عزرائیل ملینیا کو نے کرآپ ماٹیکا کی کے دردولت پر حاضر ہوئے اور ان دولول کے ساتھ وہ فرشتہ بھی تھا جو ہوا میں معلق رہتا ہے جونہ بھی زمین پراترا ہے اور نہ آسمان پر چڑھا ہے اوروه ستر بزار فرشتول پر حامم ہے اور ان ستر بڑاریس سے برفرشتہ ستر بزار فرشتول پر حامم ہے ان سب فرشتوں سے پہلے جبریل اشن علیاتیا نے عرض کی یا رسول الله طافی اللہ اللہ تعالی فر ما تا ہے آپ اسے آپ کوس طرح یاتے ہیں آپ نے فرما یا میں اسے آپ کومفموم اور مروب یا تا ہوں پھر ملک الموت نے دروازے پرآ کر اجازت طلب کی۔جبریل این علیائل نے عرض کی یا رسول الله من الله الموت آپ كے ياس آنى اجازت ما كلتے ہيں ۔انبول في آپ سے پہلے کس سے اجازت نہیں ماتی اور نہ آپ کے بعد کس سے اجازت ماللیں کے ۔آپ نے جريل المن فليكتاب فرمايان كواندرآئ كى اجازت دے دوسلك الموت مكان مي داخل بوت اوررسول اکرم ٹاٹھ آئی کے سمامنے کھڑے ہو گئے اور عرض کی خدا تعالی نے جھے آپ کے پاس جھیجا ے اور علم دیا ہے کہ بیس آپ کی اطاعت کروں اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کروں اوراگرآپ اجازت ندوین تو میں آپ کی روح قبض ند کروں آپ نے ملک الموت سے فرما یا کیا تم ایبا کرسکو سے اس نے عرض کی بال جمعے میں علم جوا ہے حضور مالٹیکٹا نے جریل ملیاتھ کی طرف ویکھا تو جریل عیالی نے عرض کی۔اللہ آپ کی ملاقات کا مشآق ہے آپ نے فرمایا اے

KITATISKITALISKITALISKI 32 AANTISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITALISKITA

# حفرت جريل واسرافيل عيلا كاذكر

رسول الله سَلِيْكِيَّمُ نِي فرمايا قيامت كون جب الله تعالى الين بندول كوجع فرمائ كاتوسب سے بہلے حضرت اسرافیل علیاتی كوبلایا جائے گا۔اللہ تعالی ان سے فرمائے گا۔اے اسرافیل ظیر میراے احکام کا کیا کیا تونے میرے احکام پہنچا دیے وہ عرض کریں گے یاالندمیں نے تیرے احکام حضرت جریل طبیعتیا تک پہنچاویئے پھر حضرت جریل امین طبیعتیا کو بلايا جائے گا اور ان سے يو چھا جائے گا كيا اسرافيل ظيانيا نے ميرسداحكام تم تك بہنچاد يے تھے وہ کہیں کے بال پھراسرافیل طبیع الدی الذم ہوجائیں کے پھرخدا تعالی حضرت جریل طبیع اللہ یو چھے گا کیا تو نے میرے احکام پہنچاد ہے دہ عرض کریں گے ہاں میں نے تیرے احکام تیرے رسولوں تک پہنچا ویے چررسولوں سے پوچھا جائے گا کیا جریل علیتانے میرے احکامتم تک پہنچا دیئے تنے وہ عرض کریں گے ہاں جبریل ندیو اے تیرے احکام ہم تک پہنچا دیے تنے اور ہم نے وہ احکام امتوں تک پہنچاد ہے تھے پھرامتوں کوبلا یا جائے گا اور ان سے نو چھا جائے گا كيا رسولول نے ميرے احكام تم تك كانتها ديئے تھے ان ميں بعض الكار كريں مے اور بعض تفدیق كريس مے رسول كميں مے ہمارے ياس كواه موجود بيل ان سے يو چھا جائے گا وہ كون ہیں بی ہیں کے امت محد ملافظہ اب اس امت کو بلایا جائے گاان سے یو چھا جائے گا کیاتم کواہی دیتے ہوک رسولوں نے میرے احکام لوگوں تک پہنچا دیئے تنے وہ کہیں گے ہاں ہم گواہی دیتے میں امتیں کہیں گی یا اللہ بیر گواہی کیے دے سکتے ہیں بیرتو ہمارے زمائے میں موجود ہی شہتے امت محمد الفرائم كيكى يا الله و ق ا بنارسول متبول مارى طرف بيجاور بم يرتوف ايك كتاب نازل فرمائی اوراس كتاب مين لكها بواب كدرسولون في تيرے احكام لوگون تك پېني ديي منے اس کے ہم گوائی دیتے ہیں خدافر مائے گاانہوں نے بچ کہا ہے۔

(ص/ 519 تغییر عزیزی)

من المسلم من المسلم ال

2 حصرت ابوسعید ضدری اللائے روایت ہے کہ رسول اللہ ساللہ آفرایا میں کس طرح آسودہ حال ہوجا کال جبکہ صوروائے نے سینگ کو مندیں لے لیا ہے اورائے ماشے پر بل اورا قبلا اورا قبلا اکر رہا ہے کہ کب اسے تھم دیا جائے تا کہ وہ بھونک مارے سے اورائے کال متوجہ کر دیے ہیں اورا قبلا اکر رہا ہے کہ کب اسے تھم دیا جائے تا کہ وہ بھونک مارے صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول مالٹہ کی آپ نے وقت میں کیا کھونگ مارے کے فرما یا تم کھوں

عَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْمَا

(تاریخ بغدادس قر 363) (جمع الزوائدس 7ر 131) (البدابدوالنمایس 1ر 45)

د حضرت مطلب ظافل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طافیکی نے فرمایا میں نے جریل طافیکی نے فرمایا میں نے جریل طافیکی سے جریل طافیکی تھے فین دیکھا جبر میں علیمی کے اسرافیل طافیکی کوئی ہے فین دیکھا جبر میں اے اس جو فرشتہ بھی آتا ہے میں اے استا ہوا دیکھا ہوں۔ جریل طافیکی نے وشن کی ہم نے اس فرشتہ کوئی سے بشتا فیل دورزخ پیدا کی گئی ہے۔

(مديث تمبر 5895 كتزالعمال)

4 حضرت صمرہ ظافو فرماتے ہیں کہ جھے یہ بات پہنی ہے مصفرت آدم طلائلا کوسب سے پہلے ہوں دھرت اسرافیل طلاقاتی ہے اس کے انعام میں اللہ تعالی نے ان کی پیشانی پر ساراقر آن کریم تحریر کردیا۔

را راقر آن کریم تحریر کردیا۔

رم 1ر 86 البدری النعابی) (ص1ر 50 درمنثور)

حضرت اسرافیل ظیاتی تنین مرتبہ صور پھوٹھیں سے پہلی مرتبہ اس وقت کہ اس کے پہلی مرتبہ کے پھو گئنے ہے جوثی طاری

ملک الموت تجین بات کا تھی ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ جریل نے عرض کی السلام علیک یا رسول الشدنی پر میرا ہے آخری پھیرا ہے میرے دنیا بس آنے کا مقصد صرف آپ کی دات تھی آپ بی الشدنی پر میرا ہے آخری پھیرا ہے میرے دنیا بس آنے کا مقصد صرف آپ کی دات تھی آپ بی کے لئے میں دنیا بی آتا تھا اس کے بعد حضور نے وفات پائی اور االی بیت کے پاس آیک آنے والا آباجس کی آواز سنائی دی تھی لیکن خود نظر ندا تا تھا اس نے آکر کہا السلام علیک میا العل السیت ورحمة الله وہر کا ته جرجان کے لئے موت ہے اور قیامت کے دن پورا پورا اجر ملے گا السیت ورحمة الله وہر کا ته جرجان کے لئے موت ہے اور قیامت کے دن پورا پورا اجر ملے گا اور جرمعیست پر معربے آپ لوگ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ ہی سے امید رکھیں اور اللہ ہی سے امید رکھیں حضرت علی الرائعلی نظائل نے فرما یا جانے ہو ہے کون ایل بیر حضرت خطر علی نظائل نے فرما یا جانے ہو ہے کون ایل بیر حضرت خطر علی نظائل الے فرما یا جانے ہو ہے کون ایل بیر حضرت خطر علی نظائل ہے۔

(م 3ر129طبرانی کبیر)

ال حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور ما انگاہ کمن جملہ خصائص بی سے ایک خصوصیت یہ جی ہے کہ ملک الموت نے آپ سے اجازت ما کی حالانکہ حضرت عزرائیل علیائیانے خصوصیت یہ جی ہے کہ ملک الموت نے آپ سے اجازت ان کی خواہ کوئی کتے ہی بڑے مرتبے کا آدی ہے اس سے آپ انداز دلگا تیں کہ خدا کی بارگاہ بیں آپ کا مقام کتابائد ہے۔

حصرت اسرافيل غليلتلا كاذكر

CERCURCERCURA 37 TROUBLEROUSE EN 20 فرمایا۔ ' الحمد ملنہ'' پھر فرمایا اے عز رائیل مجھے وکھا تو کفار کی روحیں کس حال میں قبض کرتا ہے تو انہوں نے عرض کی اے ابراہیم ظایمتا آپ اس کی ہمت نہیں رکھتے فرمایا نہیں (میں ویکھنا چاہتا ہوں) عرض کی پھر چیرہ أوھر کرلیں تو انہوں نے اپنا چیرہ دوسری طرف پھیرلیا پھرد مکھا تو وہ ایک سیاہ فام آدی کی فنکل میں متے ان کاسرآسان تک تھاان کے منداور کان سے آگ کے فعطے نکل رہے تھے ان کے جسم کا ہر بال ایک آدی کی شکل میں تھا اور اس کے منداور کان سے آگ ك يشعيفكل رب من عضرت ابراتيم مَدِيناً إير خشى طارى موكني جب افاقه مواتو ملك الموت يبل صورت میں آ کے تھے حضرت ابراہیم علیا اے فرمایا اے ملک الموت اگر کسی کافر کوکوئی مصیبت اورغم ندیجی پہنچاتو تیری اس صورت کود کھے لینائی اس کے لئے بہت بڑی سزاہے پھر قرمایا اب تو مجھے بتا کہ موس کی روح کوتو کس حال میں قبض کرتا ہے عرض کی اپنا چہرہ دوسری طرف بھیر لیں انہوں نے چہرہ دوسری طرف کرلیا پھر جود مکھا تو ایک نوجوان کی شکل میں تھے جوسفیدلہاس يس خوبصورت ترين اور يا كيزه خوشيوكا ما لك بوفرما ياا علك الموت أكركول موسن التي موت کے وقت کوئی آ تکھوں کی ٹھٹڈک اور عزت نے ویکھے بس تیری میصورت بی دیکھے اس کی اطاعت شعاری کے انعام میں یمی کافی ہے۔ (ص7ر 270 تفسیر ظہری) 3 حضرت برأبن عازب فالشائ الشائل الشائل في الشائل الشائل في الشائل ال آخرت میں داخل ہونے والا موتاہ اور دنیا میں اس کی آخری سائسیں ہوتی ہیں تواس کے ماس خورشد جیسے چکیلے چروں والے فرشے از کرآتے ہیں جواس کی حدثگاہ تک ہوتے ہیں چر عزرائيل طياتي أكراس كرمر مائے بيٹ كرفرمائے بيں اے يا كيزه روح اللد كى مغفرت اور رضا کی طرف لکل چنانچیووواس طرح آسانی کے ساتھ لکل آتی ہے جیسے مشک کے مندے قطرولکل آتا ہے ملک الموت اسے لے لیتے ہیں ان کے لیتے ہی فرشتے ان سے لے لیتے ہیں اورجنتی لفن اورخوشبومیں لپیٹ لیتے ہیں اس روح سے مشک سے زیادہ پیاری خوشبوآتی ہے پھر فرشتے

(حديث نمبر 42133 كنزالعمال)

2- حضرت عبدالله بن مسعود التلفظ اور حضرت عبدالله بن عباس التلفظ فرمات بين جب الله تعالى عدرخواست الله تعالى عدرخواست الله تعالى عدرخواست كي كداس اجازت بوتو وه حضرت ابراجيم عبيلا كي خدمت بين حاضر بوكرا كلويه بشارت سنائے اجازت ملے پرانہوں نے بیہ بشارت حضرت ابراجیم عبیلا کی کوسنائی -حضرت ابراجیم عبیلا کے اجازت ملئے پرانہوں نے بیہ بشارت حضرت ابراجیم عبیلا کوسنائی -حضرت ابراجیم عبیلا کے اجازت ملئے پرانہوں نے بیہ بشارت حضرت ابراجیم عبیلا کوسنائی -حضرت ابراجیم عبیلا کے ا

لَاتُفَتَّحُ لَهُمُ أَبُوابُ السَّبَاء ان کے لئے آسان کے درواز فیس کھولے جاتے اور وہ جنت میں شاچا کی سے جب تك كراونث مولى ك اكتيل وافل ندمون تعالى فرماتا بهاس كاعمالنا ميجين ش ركدوو بالراسل موح اوپرے فی دی جاتی ہے اللہ فرما تا ہے جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کو یاوہ آسان سے گر پڑا اسے خواہ پرندے ایک لین یا موااے دور لے جا کر سے ایکرال کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے مجروو فرفت اس کے پاس آ کر ہو جت ہیں افرارب کون ہے ہے جواب دیتا ہے باے ای جمعے معلوم نہیں پوجھتے ہیں وہ کون ہے جوتم میں مبعوث کیا گہاہے جواب دیتا ہے بائے بائے جھے معلوم نہیں چرآسان ے آواز آئی ہے میرایشدہ جعوثا ہاں کے نیچ آگ کا فرش بچھا دواور جہم کی کھڑ کی کھول دو پھراس کی قبر میں جہم کی لیٹس اور خت گرم ہوآئے گئی ہے اورائے قبرا تناو ہوچتی ہے کہ اِدھر کی پسلیاں اُدھراوراُدھر کی پلیاں اوھ آ جاتی ہیں اور اس کے پاس آیک بدصورت بد بودار اور برے کیڑوں میں بابوس فض آ تا ہے اوركہتا ہاكك برى خرس آج كادن وه بجس كا تجھ سے وعده كميا كميا تھا يہ يو مہمتا ہے كون ہے تيرے چرے سے برائی فیک رہی ہے بیجواب دیتا ہے کہ میں تیرا گند عمل بوں پھر بیدعا ما نگرا ہے اسے رب

CANATACANATACANA 38 ANATACANATACANATA اس کو لے کر چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہی پوچھتے ہیں یه پاکیزه روح کس کی ہے لانے والے فرشتے اس کا دنیاوی اچھانام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہیہ روح فلال بن فلال كى ب يهال تك اس كرآسان دنيا تك ويني إن اوراس كيل دروازه كعلوات إن أخركار دروازه كمول دياجاتا باوراس آسان كتمام مقرس فرشة دوسر اسان تک اسے رخصت کرتے ہیں ای طرح خدا کی بارگاہ تک تنجتے ہیں ۔خدا تعالی فرما تا ہے میرے بندے کا اعمالنامہ طبین میں رکادواور اسے زمین کی طرف لوٹا دو کیونکہ میں نے ہی اسے مٹی ہے پیدا کیاہے اورای میں لوٹا دوں گا دومری بارای ہے پیدا کروں گا مجراس کی روح اس کےجسم میں لوٹا دی جاتی ہے پھراس کے پاس دوفر شنتے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تمہارارب کون ہے ہیے جواب دیتا ہے میرارب اللہ ہے مجراس سے پوچھتے ہیں تمہاراوین کیا ہے بیدجواب دیتا ہے میراوین اسلام ہے گھراس سے نوچھتے ہیں وہ جوتم میں مبعوث کئے گئے تنے وہ کون میں یہ جواب دیتا ہے وہ الله كرسول والملككم إلى بالربير إو جهة بين تهيس كيد معلوم مواكده والله كرسول إلى يدجواب دیاہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پرائمان لا یا اور اس کی تصدیق کی مجھے اس سے آپ کی رسالت کاعلم ہوا پھرآسان سے آواز آئی ہے کہ میرے بندے نے مج کہا ہے اس کے نیچ جنتی فرش بچھادواور جنت کی طرف کھڑ کی کھول دی جاتی ہے پھراس کی قبر میں جنت کی مبک اور خوشبوآنے لکتی ہے اور اس کی قبر صدتگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے پھراس کے پاس ایک حسین وجمیل محف آتابجس كلباس سے خوشبوآراى مولى بادركہتا باكيسسرت الكيز خرس آج كاوه دن ہے جس کا ونیا میں تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا یہ یو چھتا ہے تم کون ہوتمہارے چہرے سے بشارت کیک ربی ہے میخض جواب دیتا ہے ہیں تمہارا نیک عمل ہوں وہ بیس کر دعا ما نگتا ہےا۔ رب قیامت قائم فرما میں اسپتے الل دعیال کی طرف نوٹ جاول۔ای طرح جب کافراس وٹیا سے رخصت ہوکر آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے تونہایت کالے چیرے والے فرشتے از کراس کے پاس آتے

CLEAR THE SECTION 41 AND CLEAR THE SECTION AND CLEAR AND

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِيِّيْقًا نَّبِيًّا وَرَقَعْنَا تُمَّكَانًا عَلِيًّا حصرت اوريس علياتيا كا قصديا وفرمايي ووسياني تفااوراس كامرتبه بم في بلندكيا-اس آیت کے تحت علامہ محمود آلوی بغدادی نے لکھاہے کدایک مرتبد ملک الموت حفرت ادريس عليمنيا كي خدمت ميس حاضر بوت آب فرمايا اعدمك الموت ميراايك كام کردواس نے کہا وہ کیا فرمایا میری روح قبض کرے واپس لوٹا دوانہوں نے کہا خدا کی اجازت کے بغیریکا منہیں ہوسکتا پھرملک الموت نے خداسے اجازت لی۔اجازت ملنے پرآپ کی روح قبض كرنے كے بعد آپ كے جسم بير لونادى ملك الموت نے يو جھايا ئي الله آپ نے موت كو كيسايا بإفر ما يا جبيها كها كرتا تفااورسنا كرتا تفااس بي بحى زياد و سخت يا يا بحركها جي جبنم وكعاد وآپ نے جہنم کے ایک دروازے سے جہنم مجی دکھا دی جس کو دیکھ کر حضرت ادریس فلی ایک موش مو كتى بير ملك الموت ك كيني يرورواز ويندكر ديا كيا اورحفرت اوريس منياثيا كاچبره صاف كيا ملك الموت نے كما آپ نے جہم كوكيسا يا يا فرما يا جيسا كما كرتا اورسنا كرتا تھااس سے بھى زيادہ سخت پایا مجر معزت ادریس عیانیانے کہا مجھے ایک کنظ جنت دکھا دوملک الموت نے جنت مجل دکھ دی حصرت اور لیس علیاتا نے کہا میری شواجش ہے کہ میں جشت میں واقل ہو کر اس کے چھل کھاؤل اوراس کے شروب استعال کرول تا کہاس ہے جنت کی رغبت زیادہ ہوجائے آپ کو جنت میں داخل کرویا گیا آپ نے وہاں کے پھل کھائے مشروب نوش قرمائے سال کے بعد آب كوملك الموت في كها آب كاكام موكما اب آب جنت سے بابر آجا كي قيامت كے دل خدا تع لیٰ آپ کودوسر سے نبیول کے ساتھ جنت میں داخل قرمادیگا آپ آیک در خت کی اوٹ میں ہو گئے اور کہا میں جنت سے ہرگز نہ لکلوں گا اور میں اس سلسلے میں تجھ سے بات چیت کرنے کو تیا بول پھرآ ب نے خدا کے تھم سے ملک الموت سے کہا خدافر ما تا۔ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ برجان فِموت كامر وي كَفناب

قيامت قائم ندكر (ص 2ر 306 ابودا ؤدشريف (ص 4ر 287 مندامام احمر) 4\_ حضرت ملك الموت أوكون ك سائة روح قبض كرني آجات تق اى طرح وه حضرت مؤی غلیاته کے سامنے بھی آ گئے ۔حضرت موی غلیاتهانے ان کوتھیڑ اماراجس ہے آئی آ تکھ پھوٹ کی تو وہ اسے رب کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی اے میرے پروردگار تیرے بندے نے میری آگاہ پھوڑ دی ہے اگر وہ تیرے نز دیک صاحب اکرام نہ ہوتے تو میں بدا۔ چکا ویتااللہ تعالی نے علم دیا میرے بندے کے پاس جاؤاورائے کبدو کدوہ اپناہاتھ بیل کی پشت پر مچھیرے جتنے بالوں کواس کا ہاتھ چھوئے گا اتنے سال اسکی عمرا در بڑھ جا لیکی انہول نے آ کر بیہ ساری بات حضرت موی منید ای سامنے بیار کردی حضرت موی منید ای آن کے بعد کیا ہوگا عرض کی موت ہوگی فرمایا پھر ہمجی قبض کرلو۔ ملک الموت نے ان کوسوٹکھا اوران کی روح قبض كرلى اوراللد تعالى نے ملك الموت كى آئكدورست كردى اس كے بعدے و دنوگوں كے ياس چپ کرا تا ہے۔ (مدیث نبر 22383 کنزالعال) 5\_ ایک مرتبد ملک الموت حضرت سیم ن علیاتها کے بال حاضر ہوئے تو ان کی مجلس میں جتنے آ دمی موجود تھے ان میں ہے ایک آ دمی کو گھور کردیکھا جب وہ چلے گئے تو اس آ دمی نے پوچھ بیکون تھا فرمایا بید مفرت عزرائیل فیلیلا ہتے۔عرض کی میں نے اسے ایسے دیکھ جیسے وہ مجھے طلب كرتے بين فرمايا چرتمهاراكيا اراده بعرض كى بين بير جابتا موں كه آپ بوا كوتكم دين ده جھے مندوستان پہنچادے آپ نے ہوا کوظلب فرمایا اوراسے اس پرسوار کردیااس نے متدوستان ينهادياس ك بعد ملك الموت حفرت سليمان عليثياك ياس آئے -آپ نے فرما ياتم نے میرے ہم تشین کو گھود کر کیول دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جھے اس کی روح قبض کرنے کا تھم ہوا بندوستان من محربه يهال بيها بواب-. (ص19 شرح العدور) 6۔ خداتعالی فرماتاہے

## حضرت ميكا ئيل غلينكا كاذكر

1۔ جب بندہ سیدہ کرتا ہے تو کہتا سیمان رئی الاعلیٰ اور یہ کلمہ سب سے پہلے میں کئیل علیاتی نے کہا ہے۔ رسول اللہ مالیاتی نے جبر بل ایمن علیاتی ہے اس کلمہ کو واب کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی جب بندہ موسن مردیا عورت اس کلمہ کو تجدے یا اس کے علاوہ کہتا ہے تو اس کا وزن عرش وکری اور و نیا کے تمام پہاڑوں سے زیادہ ہوجا تا ہے اور فدا فرما تا ہے میرے بندے نے کچ کہا ہے میں جرچیز سے بلندہوں اور میرے اوپرکوئی چیز نیس اے فرشتو گواہ ہو جا کہ میں نے اسے بخش دیا جب یہ بندہ مرتا ہے تو میس نے اسے بندہ مرتا ہے تو میس نے اسے بائل طابی اور انہ اس کی زیادت کرتا ہے اور قیامت کے دن اسے اٹھا کر خدا کے سامنے لائے گا اور اس کی شفاعت کرے گا فدا فرمائیگا میں نے تیری شفاعت اس کے تن میں سامنے لائے گا اور اس کی شفاعت کرے گا فدا فرمائیگا میں نے تیری شفاعت اس کے تن میں قبول کی اسے جنت میں لے جاؤ۔ (تفیر قرطبی ص 20 رائے)

3 جب ہی کریم ماڑھ لائے ہے اسران بدر کے بارے بیں صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا تو صدیق اکبر ملائھ نے کہا یا رسول ماڑھ لائے ہے ہے کوگ ہیں ان میں بعض آپ کے عزیز وا قارب ہیں ان کوفد ہیں لے کرچھوڑ ویں شایدان بیں کوئی مسلمان ہوجائے کیکن فاروق اعظم نے عرض کی بیاسلام کے قیمن ہاں کوگوں نے آپ کو جھٹلا یا ہے آپ کوا پنے وطن سے نکالا ہے ان کوگل کر ریاحات ہو ایک کول کے اس پر نبی کریم ماڑھ کوئی نے فرما یا اللہ بعض کو دریتا ہے اور لیمن کے دل ہوئی سے بھی زیادہ نرم کر دیتا ہے اور لیمن کے دل ہوئی سے بھی زیادہ نرم کر دیتا ہے اور لیمن کے دل ہوئی سے بھی زیادہ نرم کر دیتا ہے اور ایمن کے دل ہوئی سے بھی زیادہ نرم کر دیتا ہے بھر آپ نے فرما یا اسے صدیق واللہ تا تہاری مثال اسے مردیق میں میں تو ایک کوئی ہے ہوئی کی طرح جو مجرموں کے بارے میں شفیق اور مہریان ہوتا ہے اور اسے عمر دائے تنہاری مثال جریل علیاتھا کی طرح جو مجرموں کے بارے میں شفیق اور مہریان ہوتا ہے اور اسے عمر دائے تنہاری مثال جریل علیاتھا کی طرح ہو مجرموں کے بارے میں شفیق اور مہریان ہوتا ہے اور اسے عمر دائے تنہاری مثال جریل علیاتھا کی طرح ہو مجرموں کے بارے میں شفیق اور مہریان ہوتا ہے اور اسے عمر دائے تنہاری مثال جریل علیاتھا کی طرح ہو مجرموں کے بارے میں شفیق اور میں ان ان کر کرتا ہے۔

CENTURAL NATURAL 42 TOPOLOGEN TORS NATURAL NATURA NATURA

یس نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور اللہ تعالی نے قرمایا ہے۔ قرآن شِنْکُمُ الْاقارِ دُھا ہرآ دی چہنم پرسے گزرے گا۔ میں نے بیشر طبعی پوری کردی ہے پھر اللہ تعالی نے قرمایا ہے۔ وَمَا هُمُ مِنْهَا يَمُعُوّرَ جِدْنَ وہ جنت سے نہ لکا الے جا تھی گے۔

لہذا میں جنت سے ندنگوں گا خدا تحالی نے ملک الموت سے فرمایا اس کو جنت میں رہے دومیر سے ملم میں ای طرح مقدر ہو جکا ہے۔ ( حر ۱۵ کا تغییر روح المعانی )

7 حصرت تھم ملائلا ہے مروی ہے کہ حضرت نے میں االم فرمایا ہے ملک الموت کوئی کی مالس لینے والمائنس ایسائیس محرتم اس کی روح قبض ر تے ہو۔ وض کی ہاں فرمایا ہیں مطرح جنب کہتم میر سے پاس بہاں بیٹے ہو اور روجیس زمین کے اطراف میں بیس موض کی الشدتی تی نے دمین میر سے تالی کوئی ہے اور یہ میر سے لئے ایک تعال کی ماند ہے جوتم میں کی الشدتی تی نے دمین میر سے تالی کوئی ہے اور وہ اس کے اطراف سے جہاں سے چاہے تناول کر لے تو دنیا ایک سے سامنے رکھ ویا جائے اور وہ اس کے اطراف سے جہاں سے چاہے تناول کر لے تو دنیا میں میر سے لئے ای طرح ہے۔

( میں 74 الحیا تک ٹی اخبار الملائک )

8۔ حصرت ابوہر یرہ بڑا تھا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ سائی تھا گا ہے فر مایا کہ حضرت واؤو منایا تھا ہیں بہت نہ یا دہ فیمرت تھی ہے جب تھر ہوئی ان کے لوٹے تک محر میں وافل شہو سکت ہا ہر لگلتے تو دروازے بند کر دیے جاتے پھر کوئی ان کے لوٹے تک محر میں وافل شہو سکت تھا ہی وہ ایک روز کے اور واپس آئے تو ایک آ دی کو گھر میں کھڑا پایا تو اسے فر مایا تم کون ہوائی نے جواب دیا میں وہ ہوں کہ بادشا ہوں ہے بھی نہیں ڈرتا اور جھے پردے بھی نہیں روک سکتے دعفرت واؤد علیاتی نے فر مایا اللہ کی شم پھر تو ملک الموت ہے اللہ کے تھم کے ساٹھو نوٹ آ مدید پھر حضرت واؤد علیاتی کمرے میں چلے گئے اور ملک الموت ہے اللہ کے تھم کے ساٹھو نوٹ آ مدید پھر حضرت واؤد علیاتی کمرے میں چلے گئے اور اس کی روٹ جھے کرئی گئی۔ (م 8 م 206 ججمح الزوائد)

64872764878727645787 45 TYFEE764578727645787276

پند کرتا ہوں اور اس کی آواز کو بھی پیند کرتا ہوں اور جب کوئی کا فریکارتا ہے تو اللہ تع الی فرما تا ہے اے جبر مِل طبیعیا میرے بندے کی ضرورت پوری کردے کیونکہ میں اس سے بھی نفرت کرتا ہوں اور اس کی آواڑ ہے بھی نفرت کرتا ہوں۔ (در منٹور ص آ م 92)

جن مومنوں کی دعا تھیں بار بار کرنے سے بھی پوری نہیں ہوتیں دہ اس حدیث سے اپنے دل مطمئن فرما تھیں کیونکہ موشن کی دعا کا ویر بیس قبول ہونا اس موشن کی قبولیت کی دلیل ہے اور موشن کا در بارخداوندی بیس قبول ہوجانا ہی بڑی بات ہے۔

5 \_ حضرت قاده بن تعمان تالي فرمات بين رسول الله سالية الم الم الم الم الماجس صورت مين جريل فيالا المرع ياس آياكرت نفاس علمي حسين صورت مي الله تعالى في ان كو ميرے ياس نازل قرمايا اس جريل فليتوانے بتايا۔ يا رسول الله الله الله الله الله الله الله فرما تا ہے اور آپ کے لئے بیکی فرما تا ہے کہ میں نے دنیا کی طرف وی کی ہے کہ تو میرے دوستوں کے لئے کڑ دی، بدمزہ ، تنگ اور سخت ہوجاتا کدوہ میری طاقات کو پسند کریں اور میرے دشنول کے لئے آسان ، کشارہ اورول پسند بوجاتا کدوہ میری ملاقات کرنا بیشد شریس میں نے ال كواسيخ اولياء ك ليجنل اوردهمنول ك ليحراحت بناياب (ص 6110 كنز العمال) 6 معرت واحله بن استع خالفة فرمات بين كه يمن كا أيك منها بهيناً كوتا مرون ثير ه یا ور والا چھوٹے کالوں والا بالحمیں ہاتھ سے کام کرنے والا دیلا پٹلا قدم کے اسکلے حصہ کا قریب والذاير يوس كي دوري والذاآ دى رسول الله مرافق كل خدمت بيس حاضر بواا درعرض كي يارسول الله مرافق كالم مجھے بتلائیں اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا جب آپ نے ارشا دفر ما یا تواس نے کہا میں اللہ کے ساتھ عهد كرتا بول كداس فريضه ميس كونى اضافه ندكرول كالبعن مين تفي عبادت ندكرول كاحضور مالفيلالم نے فرمایا وہ کیوں عرض کی اس نے جھے پیدا کیا میری شکل کو بگاڑ دیا یہ بات کہنے کے بعدوہ جانے لگا تو آپ کے پاس حضرت جریل ملیئٹا حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ سکا اُلیکا وہ

## حضرت جبريل غليلنثا كاذكر

1۔ حضرت علی بن حسین بالافار ماتے ہیں۔ حضرت جریل طابخیا کا معنی عبداللہ ہا اور میکا کیل عابدیا کا معنی عبداللہ ہا اور اسرافیل ظافی کیا گا معنی عبداللہ ہووہ اللہ تا اللہ کا معنی عبداللہ ہووہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔

2۔ حضرت عبداللہ بن مسعود باللہ فرماتے ہیں رمول اللہ طافی کہ نے حضرت جریل طابخیا کہ اس کو اس کی اصلی صورت جریل طابخیا مرحبہ تو اس وقت جب نبی کریم طافی کہ نے کو اس کی اصلی صورت ہیں وو دفعہ دیکھا پہلی مرحبہ تو اس وقت جب نبی کریم طافی کہ نے حضرت جریل طابخی ہے کہ اس کی اس کی اس کی بند فرمایا ہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلی صورت ہیں تمہیں دیکھوں انہوں فرمان کی کہ آپ تھی غرقد ہیں فلال نے عرض کی آپ تھی غرقد ہیں فلال تاریخ کو مجمد سے ملاقات کریں ایس آپ سے حسب وعدہ تشریف لے گئے تو جریل طابخی نے اپنے کہ کہ سے مانا قات کریں ایس آپ حسب وعدہ تشریف لے گئے تو جریل طابخی آپ ان کی کوئی چیز نظر پروں ہیں سے ایک پڑکو پھیلا یا تو اس نے آسان کا افق مجمد دیا یہاں تک کہ آسان کی کوئی چیز نظر پروں ہیں سے ایک پڑکو پھیلا یا تو اس نے آسان کا افق مجمد دیا یہاں تک کہ آسان کی کوئی چیز نظر شرائے تھی اور دوسری مرحبہ سدرة المنتھی کے پاس معران کی رات دیکھا تھا۔

#### (ص34\_33الحبائك في اخبار الملائك)

3 حضرت جریل علیمنا کے چھ سو پر ہیں جو موتی کے ہیں رسول اللہ ماٹھ آتھ نے فرمایا حضرت جریل علیمنا کے جھ سو پر ہیں جو موتی کے ہیں رسول اللہ ماٹھ آتھ مرائی کا منافی کا منافی کے ان پرول کو مورکی طرح کی میں اور ایک مدایت ہیں ہے کہ رسول کر یم منافی کا میں منافی کا میں منافی کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک تیز رقار پر ندہ یا نج سوسال کے سفر کے برابرا ڈے تو چھر ملے کرے۔

#### (ص35الحياتك في اخبار الملاتك)

4۔ حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹھ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ماٹھ کھا نے فرمایا کہ حضرت جریل قبید اللہ عن عبداللہ ٹاٹھ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ماٹھ کا ہے تو حضرت جریل قبید اللہ میں جب کوئی موشن بندہ دعا کرتاہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اے جریل قبید اللہ میرے بندے کی ضرورت کوردک لے کیونکہ میں اسے بھی

3- وَإِنْ تَظَاهَرَاعَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَمَوْلَهُ وَجِهُرِيْلُ وَصَائِحُ الْمُؤْمِدِيْنَ وَالْمَلَاثِكَةُ مَعْدَذَالِكَ ظَهِيْرٌ.

اور اگران پر زور با تدموتو ب فنک الله ان کا مددگار ہے اور چریل اور نیک ایمان والے اس کے بعد قرشعے مدد پر ہیں۔

اور کھ مقامات ایسے ہیں جہاں جریل کا ذکر بطور تعظیم جمع کے ساتھ آیا ہے مثلاً۔

المنظر ال

-2 وَإِذْقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرُيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاتِ. اورجب المِشتول في كام يم به فك الشف تحميد الراب

- إِذْ قَالَتِ الْبَلَائِكَةُ يَامَرُ يَمُ إِنَّ اللَّهَ يُهَدِّهُ لِيهِ بِكَلِمَةِ فِيهُ. اور يادكروجب فرشتول نے مريم سے كہا اسے مريم الله تھے بشارت ديتاہے اسين پاس سے ایک کلے کی۔

ان دونوں آیات میں ملائکہ ہے مراد حضرت جریل میلائلایں۔(س 3ر 395جوا ہر اُمیار) اور بعض مقامات پر حضرت جریل میلائلا کا ذکر لفظا ''روح'' کے ساتھ آیا ہے۔ مثلاً

> 1- تَعُرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ الَّذِيدِ. فرشِح اور جريل اس كى طرف عروج كرتے إيں۔

-2 تَكَزَّلُ الْمَلَاثِكَةُ وَالرُّوحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ.

الراه الم كالقبار كر تيوالا كبال بي بس في البيئة بروردگار پر ناراه كي كالقبار كيا بيدالله في القبار كيا بيدالله في القبار كيا بيدالله في القبار كيا بيدالله في كريم القبارة في كريم القبارة في خري كالقبارة في كالقبارة في كالقبارة في كريم القبارة في خري كريم القبارة في كالقبارة في كالمورت من زنده فرماية كال وراف بوك في الله كالمورت من زنده فرماية كالور كال الله كالمورت من الله من بوكيا اوركباا كالله كرسول القبارة في الله كالمورك و في الله من الله كالمورك و في الله من الله كالمورك كاله كالمورك كالمور

لیکن علامہ بنہائی ہے لکھاہے کہ جبریل امین علائلا حضور ظلائلا پر چوہیں ہزار مرتبہ نازل ہوئے۔ (ص 2ر 333جوا ہرالہجار)

## قرآن مجيد ميں ذكر جبريل مليائلا

قرآن پاک میں معرت جریل تایا ایا کا نام صراحت کے ساتھ تین مقابات پرآیا ہے خدافر ما تا ہے۔

الله من كان عَدُوًّا لِحِبْرِيْل قَوَاتُهُ نَوَّلَهُ عَلَى قَلْمِك بِإِذْنِ الله الله الله الله عَلَى الله عَمْر الله الله عَمْر عَمْر الله عَمْر عَمْر الله عَمْر الله عَمْر الله عَمْر الله عَمْر الله عَمْر الله عَمْر

CENTERCE ROLL 49 TRILICE RILICE RELACES

حضرت عبدالله بن عباس ظافلا کی روایت ہے کہ رسول الله مالیکی آئی نے فرمایا سب فرشتوں نے افضل حضرت جبر مل طبیعی ہیں۔ (ص 198/8 مجمع الزوائد) عمدة العنقین حضرت علامه ایوالفضل شہاب الدین السیز محمود آلوی بغدادی نے فرمایا

واناً اقول بالاقطليت وليس عددى اقوى دليلا عليها من مزيد صميته لحبيب الحق بالاتفاق وسيد الخلى على الاطلاق ﷺ وكثرت نصرته وحبه له

علاوہ ازیں طامہ ذکور نے ایک دلیل بیجی بیان فر مائی ہے خدا تعالی نے اپنی کتاب قرآن تحییم میں جتنی تعریف حضرت جریل طابعی کی بیان کی ہے اتنی تعریف کسی اور فرشیتے کی بیان نافر مائی شدمیکا تیل علی تعلیم اسرافیل علیتی اور شائ عزرائیل علیاتی کی۔

اورجگرفرماتے ہیں کہ حضرت جریل عیالا اسرور کوئین پروی اور علم کے کرنازل ہوتے رہے اور جگرفرماتے ہیں کہ حضرت جریل عیالا اسرور کی خدا ہیں اور حضرت میائیل عیالا ایک فیصلے است اگانا اور اور کی خذا ہیں اور روح کی خذا بدن کی خذا ہیں اور روح کی خذا بدن کی خذا سے افضل ہے لہذا حضرت جریل عیالا اور میائیل عیالا کیا تیا ہیں۔ (ص 334/1روح المعانی) امام جلال الدین سیولی نے کھاہے کہ

حعرت وصب المنظافر ماتے ہیں تمام فرشتوں سے جن کوسب سے زیادہ خداکی بارگاہ کا قرب حاصل ہے و و حضرت جریل عیابی اور ان کے بعد مقام قرب حضرت میکائیل علیا کا کوحاصل ہے۔ (ص94/1درمنثور) CLEAN TOWN THE AND THE

ال میں فرشتے اور جریل اترتے ہیں اپنے دب کے تھم ہے۔

- 3- فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوْحَتَا.
  ہم نے مریم کی طرف اسپنے جریل کو پیجا۔
- - 6- اِفَالَانَ قُك بِرُوَح الْفُكُونِ اورجب من نے پاكروروح سے تيرى ددى \_
  - - 8- كَوْلَ بِهِ الرُّوْفُ الْآمِلَيْنُ عَلَى قَلْبِك الرَّوْفُ الْآمِلِينُ عَلَى قَلْبِك السياد من الله الشيار عن الله المستاد ال

ان آیات شروح قدس اورروح الاشن سے مراد حضرت جریل اشن ملائل ایل ا (ص 395/3 جوابر الهار)



CLE ROLL OF THE STATE OF THE ST

اک حدیث سے بھی ٹابت ہوا کہ چونکہ سب سے زیادہ خدا کی بارگاد کا قرب مطرت جریل فلیاتیا کو حاصل لہذا آپ تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔

حضرت عبداللہ بن معود فائلات روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جریل فلیلاقا نی کریم ماٹلیکٹا کی خدمت ہے جامر ہوئے۔آپ نے فرمایا۔ جریل فلیلاقا جھے لیفن ہے کہ متہار سے نزدیک میری بڑی شان ہے عرض کی بے فلک شم ہے جھے اس ذات کی جس نے آپ کوئن کے ساتھ مجوث فرمایا ہے آپ جھے تمام نبیول سے زیادہ محبوب ہیں۔

(ص46الحياتك في اخبار الملاتك)

جس طرئ تمام صحابہ میں سے صدیق اکبر النائلہ کو نبی کریم مظافیۃ اسے سب سے زیادہ محبت تھی اس لئے تمام فرشتوں میں سے محبت تھی اس لئے تمام فرشتوں سے افضل قرار پا گئے۔ جریل علیہ ایک کی سے افضل قرار پا گئے۔ جریل علیہ ایک کی سے افضل قرار پا گئے۔ علامہ محمد بن عبدالباتی نے لکھا ہے

حضرت امام جعفر صادق فاللائت روایت ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیاتیا کو سیدہ کر تیدائے حضرت میکائل علیاتیا ہی اس کے بعد حضرت میکائل علیاتیا ہی اس کے بعد حضرت میکائل علیاتیا ہی محضرت اسرافیل علیاتیا اور پر حضرت عزرائیل۔ (ص1/15زرقانی)

معترى معترى معترى معترى الله معترى

اسے پروں میں چھپالیانہ تو وہ آپ کو دیکھ کی اور نہ تی آپ کا صدیق سے کلام س کی اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنا براارادہ پورا کرنے کی کوشش کرتی اور پھر ہے آپ کوافہ یت دینے کی کوشش کرتی لیکن حضرت چریل طابقتانے آپ کواپنے پروں میں لے کراس کا ٹاپاک منصوبہ تا کام بنادیا۔

م کا اعلیٰ مقام الله الله ب جریل ان کا قلام الله الله

2 عبدالله بن عباس المالات عروايت ب كدابوجهل ن كهاا حروه قريش محد الملكم جو فے لائے بی تم ویکھتے ہووہ تمہارے دین میں عیب نکالتے میں اور ہمارے باپ واوا کو برا کہتے این اوراسی بے عقل سی اور جمارے معبودوں کو گالمیاں تکا لتے ہیں اور میں اللہ سے عبد كرتا بول كل يس محمد طافيقة كيليز ايك پتفر لے كر بيٹھوں كا جس وقت وہ نماز ميں سجد ہے كى حالت میں ہوں کے اس پاتھرے ان کا سر کیل دوں گا ۔اس کے بعد بنوعبد مناف جو جاہیں كرليس جس فت الوجهل مع كوا فعاوه أيك بتقر لے كر بيٹه كيا۔ نبي كريم مظفي أنم نماز كيليے كعزے ہوئے اور قریش بھی اپٹی اپٹی اپٹی ٹیں بیٹھ گئے وہ دیکھ رہے تھے کہ جب رسول خدانے سجدہ کیا توابوجهل پتفر لے كرآپ كى طرف آياليكن جب آپ كۆرىب كانجا توبد حاس موكر يتيم بھاگا اس کے چرے کا رنگ اڑ کیا خوفزدہ ہو کمیا اس کے دونوں ہاتھ پاتھ پر خشک ہو گئے اس نے پھر کو ہاتھ سے رکھ دیا اور قریش کے مردا اوجہل کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا تھے کیا ہو گیا تھا ابرجہل نے کہاجب میں ماتھر لے کرآپ کے قریب مواتو میں نے دیکھا کہ ایک نراونث ہے جس کی گردن کی جزاوراس کی کھو پڑی بہت بڑی تھی۔دانت لیے لیے تعےاس اونٹ نے مجھے كهاني كاراده كيارسول الله مَنْ لِلْكِلَمْ فِي فَرِما ياده جبر مِل مَنْ لِلْهِ مِنْ الرِّيمِ لَ مِير ح قريب آتا تووه ال كو كار ليتا ... (ص 327/1 خصائص كبرى ) (190/2 دلا ك الديوت )

CIENCULAR DE SE VILLE SE VILLE SE LE SE LE

حضرت جبريل قليلنفاخا دم مصطفى مقافيلا

حضرت جریل این تعیر با ایا دے نی کریم می گیا ہے خادم ہیں اس کے ولائل ملاحظہ فرما تیں۔

1- جب سورہ تبت بر اابی لھپ نازل ہوئی تو ام جمیل عوراء ہنت حرب ابولہب کی بوی ایک ہنت حرب ابولہب کی بوی ایک ہنت حرب ابولہب کی بوی ایک ہنت رائے میں نظر لئے ہنت حرب ابولہب کی بوی ایک ہنتر سے کرآئی اورائی وقت نبی کریم مالٹیکا بنا میں میں تشریف فرما شے اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق نظاف سے جب صدیق البر اللہ سے اس جمیل کو دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ مالٹیکا با اس جمیل آگئی ہے۔ یہ بڑی بدز بان عورت ہے۔ یہ آپ کو دیکھ لے گی آپ نے فرما یا وہ مجھ کو ہرگز مدد کھے سے گی آپ نے فرما یا وہ مجھ کو ہرگز مدد کھے سے گی آپ نے قرآن بڑھا۔

وَجَعَلْنَا مِنْ يَثِي آيُرِيْهِمْ سَنَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَنَّا فَأَغُشَيْنُهُمْ فَهُمْ لَايُمُورُونَ لَايُمُورُونَ

ام جمیل صدیق اکبر الله کی اس آکر کھڑی ہوگی اور اس نے رسول اللہ طافیۃ کو خیس و یکھااس نے کہاا ہے صدیق تمبرارے صاحب نے میری اور میرے فاوند کی جو کی کے جو سے کہ جری خیری اور میرے فاوند کی جو کی کی جو سے جمعہ بی خبر پہنی ہوں ہوئیس کی اس نے تنہاری جو نیس کی واللہ آپ نہ تو شعر کہتے ہیں اور نہ شعر پڑھتے ہیں ۔ حضور فیدا اللہ نے صدیق اکبر الله اسے فرما یا تم عوراہ سے بوچھوتم میرے پال کی کود کھورتی ہووہ مجھ کو ہر گزند و کھی پائے گی میرے اور اس کے وراہ سے بوچھوتم میرے پال کی کود کھورتی ہووہ مجھ کو ہر گزند و کھی پائے گی میرے اور اس کے در میان تجاب کر دیا گیا ہے۔ صدیق اکبر طافت نے موراہ سے بوچھواس نے کہا کیا تم مجھوسے خوات کر میان تجاب کر دیا گیا ہے۔ صدیق اکبر طافت نے موراہ سے بوچھوتم میرے واللہ میں تبہارے پال کی کونیس دیکھتی پھروہ چاہی گئی ایک روایت میں بول آیا کہ صدیق اکبر طافت نے مون کی یارسول اللہ سال کی کونیس دیکھتی پھروہ چاہی گئی آپ نے قرما یا اس کے صدیق اکبر طافت نے مون کی یارسول اللہ سال کی تھے۔ اس کی وزید دیکھی آپ نے قرما یا اس کے اور میرے در میان جبر بل میکھی اللہ سال کی تھے۔ اس کی میرے سے تھے۔ اس کی میں میں تارسول اللہ سال کی گئی ہو گئے تھے۔ اس کی در میان جبر بل میکھی اللہ علی تھے۔ اور میرے در میان جبر بل میکھی اس کی میں میں تھے۔ اس کی در میان جبر بل میکھی اللہ میں تھے۔ اس کی میں میں تھیں تھیں۔ اس کی کوند دیکھی آپ نے قرما یا اس کے اور میں میں در میان جبر بل میکھی اللہ میں تھیں۔

(ص561/2 كنزالعمال) (ص33/1مندالي يعلى) (330/1 مسائص كبريٰ)

معتی معتدی معتدی کے ا اس مدیث میں فدمت کانے پہاؤ ہے کہ جب ابرجہل نے آپ کو پتھر مارنا چاہا تو معزت جریل امین فلیلا نے ایک شوفاک اور اس کے معتدی اور اس معدد یا اس کے تا پاک معدد یکوفاک میں ملادیا۔

تیرے رہے میں جس نے چان چرا کی نہ سمجا وہ بدبخت رئیہ خدا کا

رسول الله ما الله ما المام كوي خريني كا خطفان كى ايك جماعت في المرين جمع موكريه ارا وہ کیا ہے کہ رسول خدا کو چاروں طرف سے کھیرے بٹس لے لیس الکا سروار دھٹور بن حاربہ ہے بینجرس کر حضور چارسوآ دمیوں کا لفکر لے کران کی طرف لطے آ کے ساتھ گھوڑ ہے بھی ہے جب ان لوگوں نے آپ کے نظر کوریکھا تو وہ پہاڑی چوٹی پر چڑھ گئے اور رسول خدا مقام ذی امریس از پڑے ادروہاں پر اینانظر جمع کیا یہاں پر کٹرت سے بارش اولی ۔ تی کریم طافقان ا پئن حاجت کے لئے وہال سے دور لکل گئے آپ کے کپڑے بھیگ گئے مقام ذی امر کا صحرا آھے اور آپ کے محابہ کے درمیان حائل ہوگیا آپ نے کیڑے اتار کرایک درخت پر ڈالدیا تاكدخشك موجاكي فكرآب اس درخت كي فيح ليث كك اوروه سب ديهاتي بهار يرس آب کود کھدر ہے تھان لوگول نے اپنے سردارد حثورے کیا تیرے لئے بڑاستبری موقع ہے حضرت محد ما الله الما المعلم ا فریاد کوئیس کی سکیس کے جااس کول کردے اس نے ایک پہٹرین مکوار کا انتخاب کیا اور آ کرآپ کے پاس کھڑا ہوگیا اس نے کہا اے محر برے ہاتھ سے مجھے کون بچاسکے گا آپ نے فرمایا الله تعالى بهاية كالمحصرت جريل امين طيانيا آئة اورآپ نے دعثور كے سينے پر باتھ مارااور اس کو پیچے دھیل دیااس کے ہاتھ ہے توارگر پڑی۔رسول اللہ مانٹیکام نے تکوارا پنے ہاتھ میں نے کر فرمایا تھے کون بھائے گااس نے کہا کوئی ٹیس بھاسکتا اور کہا ہی گوانی دیتا ہوں کہ لاالله

الالله وان محمدار سول الله من وعده كرتا بول كرآب ك ظلف كوئى جماعت بمع ندكرول كاراً لله وان محمدار سول الله من وعده كرتا بول كراس ني آب سه كها آب مجمد التي يشرك التي في المراس في التي التي تحمد التي يشينا تجمد سه الجما بول بحر وعثور المئي قوم كي باس آيا قوم ني كها تجمد كيا بهركيا تو في أب تجمد كيا بهركيا تو في كها تجميع باس كيا بوركيا تو في كها والشريس في كها تجميع كيا بوركيا تو في كها والشريس في كها والتي ورداز قدم وكود يكها اس في مير سه سينته ير وهكاد يا بيس چنت كر بزايس في بهنجان ليا كدوه فرشت بهاوريس في كواني دى كها لله كسواكوني معبود فيس اور هما الله كرسول بين بهم السي في كرون كيا الله كسواكوني معبود فيس اور هما الله كرسول بين بهم السي في كرون كيا الله كسواكوني معبود فيس اور هما الله كرسول بين بهم السين قوم كواسلام كي طرف بلايا ـــ

اس مدیث میں خدمت کا پہلو ہے ہے کہ جب وعثور ٹی کریم مالی آجا کے دشمن کی حدیث ہے۔ حیثرت سے ایک تیز دھار آلوار سے کرآپ پر حملہ آور ہوا اور آپ کوشہید کرنے کا ارا دہ کیا تو معزت جریل فلیٹ آپ کے مددگار بن کرتشریف لاتے اور دعثو رکودھکا دے کر گراویا اس کے ماتھ میں برخی کریم مالی آجا کے قیمنہ کرلیا اور اس طرح دعثورا ہے برے ارادے میں برخی کریم مالی آجا ہے کہ کا فلام بن گیا۔

کھ زور معبودان باطل توڑنے والا محمد آدی کا رشتہ حق سے جوڑنے وال

ما مد المراق ال

6 جب معزت مسلمان فارى ايمان لان كيلي منور ما الله كي خدمت مي حاضر موے توحضور ساتھ کا نے ایک تاجر میدوی کوبطور ترجمان بلایابیم بی اور فاری دولوں زبانوں پر عبور رکھتا تھا حصرت سلمان رسول خدا مال للكا كم تعريف اور توصيف بيان كرتے رہے اور يبود يوں كى ندمت بيان كرتے رہے مگر يبودى ترجمان نے آپ كے محامد دمحاس كوسب و تشقيم س بدل كركها يارسول من الله المستركة بيآب كاليال وجاب آب فرما يابيفارس سي آيا اس كيا تكليف بيني ہے جو مجھے كاليال ديناس وقت جر مل مليك إنازل موسة اور حضرت سلمان كى كفتكوكار جميعر في من كياجناني أي كريم والفيكة أفي سارار جمد يهودي كوسنا يا يمدوى شيئا يالور كمنبا كاجب آپ فاری ترجمہ جانتے تھے تو مجھے کیوں ترجمان بنایا آپ نے فرمایا مجھے جرمِل عید عیانے آگاہ کر یا ہے یہودی نے فورا کہا یا رسول اللہ مانٹیکٹی اس سے قبل میں آپ پر اتہام و بہتان یا ندھتا تھا گھر اب میراایمان ہے کہآپ اللہ کے سے رسول بیں گوائل دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبور جس اور قد ما الله كرسول إلى محررسول الله ما الله عليها في معرب جريل عيد الله علمان كوع في زبان سكمادو\_جبريل فليتا ترض كى يارسول الله الثالثة المان سے كهدكم تصين بند

ایک اور دوایت بیل ہے میدان جوک بیل نی کریم مانگاآؤ موجود تھا قاب بڑی تیز شعاعوں لوراور چک کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے بھی اتنی تیز روشی کے ساتھ طلوع نہ ہوا تھا۔ جریل این فلیئل اسول اللہ مانگالگا کی خدمت بیں صاضر ہوئے آپ نے ان سے دریافت فرایا آئ سورج اتنی تیز روشی سے طلوع نہیں ہوا فرایا آئ سورج اتنی تیز روشی سے طلوع نہیں ہوا عرض کی اس کی وجہ ہے ہے کہ مدینہ منورہ بیل معاویہ بن معاویہ مزنی نے دفات یائی ہے اور فدا نے ان کی وجہ دریافت فدانے ان کی وجہ دریافت فدانے ان کی فرائے ہیں آپ نے اس کی وجہ دریافت فرائی عرض کی وہ رات دن چلتے گھرتے کش سے قل حواللہ پڑھا کرتے ہیں آپ نے اس کی وجہ دریافت فرائی عرض کی وہ رات دن چلتے گھرتے کش سے قل حواللہ پڑھا کرتے ہیں آپ چا ہے ان کی میں آپ کیا آپ چا ہے بیل کہ بیس آپ کیلئے زمین سیب دوں تا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں فرمایا ہاں پھر آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھائیں فرمایا ہاں پھر آپ نے ان

ان احادیث میں خدمت کا پہلویہ ہے کہ جبر میں نظینا سنے اپنا پڑ پہاڑوں درختوں اور ریت کے ٹیلوں پر ماراوہ مجلک گئے اور معاویہ بن معاویہ مزنی کا جنازہ آپ کے سامنے آگیا اور آپ نے ان کی نماز جنازہ ادافر مائی۔

> مکان عرش ان کا فکک فرش ان کا مکک خادمان سرائے محمد

مری ہوگیا میری آ تھ میں کا تا چھ کیا ہوہ کی کہتار ہا یہاں تک کدائ کی دونوں آ تکھیں اندھی ہوگیا میری آ تھ میں کا تا چھ کیا ہوہ کی کہتار ہا یہاں تک کدائ کی دونوں آ تکھیں اندھی ہوگئی اوراسود بن عبد یغوث کے سر میں زخم ہوا جس کی وجہ ہے وہ واصل جہنم ہوگیا ۔ مارث کے پیٹ میں زرد پائی پیدا ہوگیا۔ یہاں تک کدوہ پائی اس کے منہ سے انگلاائ سے وہ مرکیا عاص گدھے پر سوار ہوکر طاکف کی طرف گیا راستے میں ایک جگہ انز اایک کا تا اس کے مشرکیا ہوگیا۔ یہاں تک کہوں کا تا اس کے مشرکیا تا کہ کا تا اس کے مشرکیا ہوں ہوگیا۔ سے دومرگیا۔ (ص 388/دھائن کہرئی)

اس حدیث میں خدمت کا پہلویہ ہے کہ جریل امین فلیٹلا نے ان گتا خان رسول کے انجام کی طرف اشارہ کیا اور ڈی کریم ساتھ کا پہلویہ ہے کہ جریل امین فلیٹلا آئے ہے اور واسل جہنم۔
وہ کہ اس درکا ہوا علق اس کی ہوئی
وہ کہ اس در سے پھر اللہ اس سے پھر سمیا

8۔ جب مکد فتے ہوا تو ہی کریم میں گھا آئے نے حضرت وال فائل سے فرما یا کعب کی جہت پر چڑھ کو افزان دو انہوں نے ارشاد کی تعمیل کی جب سٹر کہیں نے حضرت وال فائل کی افزان کی آواز کی تو فالد بن سید عمال بین اسید، حارث بن مشام آو رسم بن العاص نے یا وہ گوئی کی اس پر جریل فلیل فائل اور میں اسید، حارث بن مشام آو رسم بن العاص نے یا وہ گوئی کی اس پر جریل فلیل فلائل اور میں اور وہ جو پچھاں لوگوں نے کہا تھا اور پوال کھی سب کی خبر تی کریم سائل اللہ مان پھی آئے ان کو بلایا اور جس نے جو پچھ کہا تھا سب کی خبر دی اور سے وات چنداؤگوں کے مسلمان ہونے کا سبب بن مشلاً جیسے حارث بن بیشام، عماب بن اسید۔ چنداؤگوں کے مسلمان ہونے کا سبب بن مشلاً جیسے حارث بن بیشام، عماب بن اسید۔ (ص 352/2 مدارج المعورت)

اس مدیث بی خدمت جریل عیدی کا پهلویه که کرجریل عیدی ان کے بکواسات کی خردی اور آپ سائٹ کی کے اسات کی خردی اور آپ سائٹ کی کے اسات کو بلاکران کو اس بات سے آگاہ کیا آپ سائٹ کیا گیا کہ کا مید مجزہ و کی کہ ان میں کچھوٹوں بن کے جس سے نبی کریم ماٹٹ کی خوش ہو گئے۔

9 معراج کی رات جریل ایمن عیدی ان کریم ماٹٹ کی کی جوخد مات سرانجام ویں ان

و من المحال الم

ال حديث من خدمت كاليملوبيب كدجر بل علي المان كي تفتَّلوكا ورست ترجمه نى كريم التلكاني ك خدمت بن بيش كياتاك آب كواصل حقيقت معلوم بوجائ نيزجريل مَيانا ال آپ كارشاد كىمطابق معرس المان كور لى زبان كمادى اورائى خادماند ميليت خابرقرماكى \_ 7- يا في مشرك في جوتي كريم من في المات المان كرت في وليد بن مغيره السود بن عبد يغوث اسود بن المطلب معارث بن عميطل اور عاص بن دائل ،حضرت جبر مل امن طبيتها آپ كى خدمت من آئے - بى كريم م الكالم نے جريل تعاليا سے دكايت كى جريل عاليا إن واليدكى شدرك كى طرف اشاره كيا آپ نے جريل تعاليا كواسود بن المطلب دكھا يا جريل تعاليا اس كى ا تعمول کی طرف اشارہ کیا آپ نے جریل میدیوات ہو جہاتم نے بیکیا کیا جریل مدیوا نے کہا میں نے اس کو کفایت کی چرنی کریم واللہ اللہ نے جریل عالم الله کو اسود بن عبد اینوث و کھایا حضرت جريل عياليا ناس كرى طرف اشاره كياآب نيجريل عياليات يوجهاتم فيكيا كيا-جريل ملياني في جايس إن كوكفايت كى يحرني كريم والفيال في المريل ملياني كومارث وكمايا - جريل عيايا في الكي المحمول كى طرف اشاره كيا-آب في جريل عيايا اس كى المحمول كى طرف اشاره كيا-آب في جماتم ئے کیا کیا عرض کی میں نے اس کو کفایت کی مجرعاص بن وائل آپ کے پاس گزرا۔ جریل عیاتیانے اس کے یا وں کے تو ہے کی طرف اشارہ کیا آپ نے جریل عیادیا س بوج ماتم نے کیا کیا اس نے کہا میں نے اس کو کفایت کی چھران گتا خال رسول کو بیوا قعات پیش آئے کہ ولید کی طرف ے تی خزرعہ کا ایک آ دمی گزرا وہ اپنے تیرکو پڑلگار ہا تھا وہ تیر ولید کی شدرگ پرلگا اور اس کی شدرك كوكاث ذالا اسودين المطلب ايك كيكرك ينجاتر ااوراسينة بيثول سي كين لگاتم مجه دفع ند کرو گے اس کے بیٹوں نے پوچھا کس چیز کو دفع کریں ہم تو کسی چیز کونبیں دیکھتے وہ کہتا تھا

معرود ایک درسید ایل ایل ۔ ش چوایک درسید ایل ایل ۔

ا۔ حضور ما اللہ اللہ فرمایا جس رات جھے سیر کرائی گئ تو جریل ایٹن عیافی اس چٹان کے پس آئے جو بیت المقدس بیس سے پس اس بیس ایٹ الگی رکھ کراس بیس سوراخ کیا اور اس کے ساتھ براق با در ھا۔

ب. حضرت دا تا صاحب نے اپنی شرو آفاق کتاب "کشف الحجوب" میں فرماتے ہیں جریل علی تعلق کے بیان علامات کی اور می خلصت کی اقتطار میں مجاوت کی اور می خلصت شب معرائ مضور طاق کا اور می خلصت کر ارکے طور پر رفانت کا شرف تعارض کی جریل علی تعلق اس مات آب کی سواری کی خدمت۔

دات آب کی سواری کی خدمت۔

(می 429 اردوالیوا قیت)

(ص 430 اليواتيت والجواهر)

د۔ معراج کی رات حضرت جریل این علیتیانے آپ کی رکاب تھامی اورمیکائیل علیتیانے آپ کی رکاب تھامی اورمیکائیل علیتیانے لگام کائی۔

10۔ روایت ہے کہ کفار مکہ حضور ساتھ لیا کے آل کا منصوبہ بنارہے تنے اچا تک ابلیس لعین آسمیا اور بولا محمد کا تکمیان خداہے م ان کوئی کیس کرسکتے البتہ میں تھے ایک جویز دول گا۔ابلیس

كرالة إلا الله مُحَمَّدُ أَسُولُ الله

ور کے ساتھ والی چلے گئے ۔ مفرت انس ڈاٹٹ فرماتے ہیں کہ گویا ہیں نے کوچہ بن شخم میں جبریاں ظاہرات کی سواری کوغبارا اڑاتے ہوئے ویکھا۔ اس کے بعد نی کریم طائفہ کا نے بال کو تھم ویا کہ اعلان کردوکہ لوگ اپنی سوارہ بوب اور بنو کرنظ ہیں جہنے ہے پہلے نماز محر نہ پر تھیں آپ سلمانوں کوساتھ لے کر لگلے والی پر سوارہ بوبا کی اکبر ڈاٹٹ تھے بالی جانب فاروق اعظم ڈاٹٹ تھے اسلمانوں کوساتھ لے کر لگلے والی می طرف صدیق اکبر ڈاٹٹ تھے بالی جانب فاروق اعظم ڈاٹٹ تھے بالی جانب فاروق اعظم ڈاٹٹ تھے ہے ہو وار نظار میں کھڑے ہیں فرمایا جو سوار ہوکہ از نظار میں کھڑے ہیں فرمایا وہ جبر میل فلیڈنل تھے ارکانگر تھا دارے کوکس نے کہا ہے انہوں نے کہا ہو انہوں نے کہا وہ جبر میل فلیڈنل تھے۔ در کیکس نے کہا ہے انہوں نے کہا وہ جبر میل فلیڈنل تھے۔ در کیکس نے کہا ہے انہوں نے کہا وہ جبر میل فلیڈنل تھے۔ در کیکس نے کہا ہے انہوں نے کہا وہ جبر میل فلیڈنل تھے۔ در کیکس کے جب کے بیل فرمایا وہ جبر میل فلیڈنل تھے۔

اس حدیث بین خدمت جریل ظیمنا کا پہلویہ ہے کہ جبریل ظیمنا نے کہا بیں بنوقر بظہ کے تجبریل ظیمنان نے کہا بیں بنوقر بظہ کے قلعوں بین زلزلہ ڈالٹا ہوں تا کہ وہ پریشان ہوجا تھیں اور مسلمان ان کوآسانی سے آنتے کرلیس نیز بنی نوائر کو اسلام شامل ہوجا تھیں اور خدا نبی کریم مظاہر آنا کہ وہ بھی نظر اسلام شامل ہوجا تھیں اور خدا نبی کریم مظاہر آنا کہ وہ بھی نظر اسلام شامل ہوجا تھیں اور خدا نبی کریم مظاہر آنا کہ وہ بھی نظر اسلام شامل ہوجا تھیں اور خدا نبی کریم مظاہر آنا کہ وہ بھی نظر سے جسکنار فرمائے۔

12 جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت چند بڑے بت اونچی جگہوں پر نصب سے اور ایک روایت ہیں آیا کہ سب سے اور ایک بڑا سے تھا۔ دھزت علی الرتضیٰ مٹاٹھ نے رسول اللہ سٹاٹھ آگا کی خدمت ہیں عرض کی۔ یا رسول اللہ سٹاٹھ آگا آپ اپنے قدم نازکو میرے کندھوں پر دکھے اور الن بتوں کو گرا دیجئے ۔ آپ سٹاٹھ آگا آپ اپنے قدم نازکو میرے کندھوں پر ایک اور الن بتوں کو گرا دیجئے ۔ آپ سٹاٹھ آگا آپ ساٹھ آپ میں یا رنبوت کو اٹھانے کی طافت نہیں ۔ تم میرے کندھوں پر آؤے حضرت علی ڈاٹھ نے آپ سٹاٹھ آپ کے ارشاد کی تعیال کی رسول اللہ سٹاٹھ آپ میرے کروش پر آئے اور ان بتوں کو گرا دیا ۔ حضور سٹاٹھ آپ اس حال میں مضرت علی ڈاٹھ سے اپ چھا تم خود کو کسے دیکھتے ہو ۔ عرض کی یا رسول اللہ سٹاٹھ آپ ایساد کھتا ہوں کہ گویا تمام تجابات اٹھ گئے ہیں اور میر اسرعرش سے جاملا ہے اور جدھر میں ہاتھ بھیلاؤں وہ چیز میرے ہاتھ آجا تی ہے حضور اکرم سٹاٹھ آپائے آپ اور میر اسرعرش سے جاملا ہے اور جدھر میں ہاتھ بھیلاؤں وہ چیز میرے ہاتھ آجا تی ہے حضور اکرم سٹاٹھ آپائے آپ کا دقت ہے کہ کا دین ادا کررہے ہواور میر اکتا المجھاوفت ہے کہ کا دین ادا کررہے ہواور میر اکتا تا جھاوفت ہے کہ کا دین ادا کررہے ہواور میر اکتا ایک

اس حدیث میں خدمت جریل علیاتی کا پہلویہ ہے کہ جریل علیاتیا نے اپنے آق کے گئیں میں خدمت جریل علیاتیا کا پہلویہ ہے کہ جریل علیاتیا کا کا کا کا کہ اس کو است نہ کیا اور اس وقت تک چین نہیں لیا جب تک اس کرتاخ کو واصل جہنم نہیں کرویا۔

11 جب حضور مَا يُعْلَقُهُمْ غُرُوه مُعْدُلُ سے مدینه منوره تشریف لائے تواس روز غروه بنی قریط واقع ہوا۔سیدعا تشفر ماتی ہیں کہ حضور مالفیلام میرے محمر میں تشریف فرما منے اورائے بدن سے مردوغبار جماز کرجم سے ہتھیا را تارکر هسل فرمارہے تنے سرمبارک ایک جانب سے دھولیا تھا اور دوسری جانب کوانجی دھویان تھا اورایک روایت میں ہے کہ حضرت سید فاطمہ کے تھر میں تنہ چۈندآپ كى عادت يىتى كەجب غزوە سے ياكس سفر سے تشريف لاتے تو پہلے سيدہ فاطمہ كے گھر آتے اوران کو بوسہ دیتے اچا تک ایک مخص نے مرکے باہرے سلام کیا حضور فلیاتا ا موے اور با ہرتشریف لے گئے میں بھی ان کے میں جے درواز و پر جانی کئی بید مفرت دحیکلی منتے جن کے چرے اور سامنے کے دائتوں پر خبار جما ہوا تھا اور سفید اونٹ پر سوار تھے آپ نے اپنی چاور سے ان کا مردوغبار صاف کیا اورانبول نے حضور قلیات کھے یا تی کیں جب حضور عَدِينَا محمر مين تشريف لائة فرهايابه جبريل عَدِينا التن اورانهول ن جميع علم رب بهنايا ہے کہ میں فوراً بنوقر بط کی طرف متوجہ موج وَل ایک روایت میں کہ جریل ظایم اللہ اے آ کر کہا آپ نے جھیارا تاردیئے ہیں مرہم نے اہمی تک نیس اتارے۔اللہ آپ وظم دیتا ہے کہ بنوقر بظ کی طرف چلو۔خدا کی تشم میں جا کران کے قلعوں میں تبلکہ ڈالٹا ہوں ان میں زلزلہ ڈالٹا ہوں اور ان کو یا مال کرتا ہوں جس طرح مرفی کے انڈے کو پھٹر پر مارتے ہیں۔ جریل عیاتی افرشتوں معت المستحد ا

(م 217/3 شرح ملاملي قاري) (ص 232/1 شفاشريف)

ان دونوں احادیث میں خدمت جریل امین عفید کا پہلو ہے کہ محرت جریل امین عفید کا پہلو ہے ہے کہ محرت جریل علید کا ایک اورآپ کو آل ہوئے محد ہے کہ محرت جریل علید کا اور کیا اور آپ کو آل ہوئے سے بچایا اور یہود یوں کو ان کے تا یا گئیں ہوتا خدا اس کا جیس ہوتا ہے آتا شیس ہوتا تہارا یا رسول اللہ

15۔ حضرت عبداللہ بن عہاس ڈلٹٹ سے روایت ہے کہ جب ٹی کریم ماٹٹٹراٹا نے طاکف کامحاصرہ کیا تو مشرکین کا ایک آ دی قلعہ سے لکلااوراس نے ایک محانی رسول کواشالیا تا کہ اسے قلعہ کے اندر لے جائیج - رسول اللہ ماٹٹٹرکا کی فرمایا۔

مَّنْ يَسْتَنُقِلُهُ وَلَهُ الْجَنَّةُ

جوال محانی کواس کافرے چیزائے گاس کے لئے جنت ہے۔ حضرت عباس واللہ کھڑے ہوئے اور اس کام کے لئے آگے بڑھے رسول خدا ساتھ کھڑے ساتھ جریل خلیات اور اس کام کے لئے آگے بڑھے رسول خدا ساتھ کھڑے اور اس کام کے لئے آگے بڑھے رسول خدا ساتھ کے اس کا خلیات اور لاکر حضور ساتھ کھڑے جاکران دونوں کو اٹھالیا اور لاکر حضور ساتھ کھڑے ہاکہ اس نے رکھ ویا۔ (ص 20/4 این عساکر) (ص 20/4 حلیة الاونیاء)

مارک حال ہے کہ پس بارش اٹھائے ہوئے ہول جب حضرت علی اٹھٹن نے بتوں کو یتج گرادیا اور وہ کشور ماٹھٹنٹا سے کہ پس بارش اٹھائے ہوئے ہوں جب حضرت علی اٹھٹن نے بتوں کو یتج گرادیا اور میر حضور ماٹھٹنٹا سے کھیہ کتریب گرادیا اور میر حضور ماٹھٹنٹا کے اور وہ کشور ماٹھٹنٹا نے اس بننے کی سے اور وہ کشور ماٹھٹنٹا نے اس بننے کی وجہ بوچی عرض کی بین پر تھی جب وہ زیش پر گرے توجیم فر مایا ۔ حضور ماٹھٹنٹا نے اس بننے کی وجہ بوجی عرض کی بین اس لئے ہما کہ بیس نے خود کو اتنی دور سے گرایا ہے اور جھے کوئی تکلیف بیس بینی جب بینی جب تھی کوئی تکلیف بیس بینی جب بینی جب کی اٹھائے والاجمد ماٹھٹنٹا ہواور میں جب بینی جب بینی جب کی اٹھائے والاجمد ماٹھٹنٹا ہواور میں تاریخ والاجمد ماٹھٹنٹا ہواور میں تاریخ والاجمد ماٹھٹنٹا ہوں۔

تیرے آئے سے امنام حرم ٹوٹ کے تیرا وہ رعب کہ شرز ورول کے دم ٹوٹ گئے

تیرے اوساف کا اک باب بھی پورا نہ ہوا بولیس زندگیاں ختم تلم ٹوٹ گئے

اس صدیت میں خدمت جریل فلینا کا پہلویہ ہے کہ جریل فلینا ان ماندهیت سے حضور ملی فلینا ان خاد ماندهیت سے حضور مانیکیا کے چیازاد بھائی اور داماد مصطفی مانیکیا کوعرش کی باندی سے بحفاظت یہے اتارد یااوران کوکئی اذبت ندآنے دی ندکوئی تکلیف وینے دی اور حضرت جریل فلیان کی اس خدمت سے یقینا حضور مانیکی خوش ہوئے۔

معلوم ہوا جو فرشتے ایلتی گھوڑوں پر سوار ہو کر لفکر اسلام کی مدد کو آئے ہے ان شی حضرت جریل بیٹی ہمی شامل ہے اور خاد مانہ جیٹیت سے حضور ماٹھ کیا اگر کیا گانات پر مامور ہے۔

17 حضرت علی ڈیٹی کی شائر فرماتے ہیں کہ یس نمی کریم ماٹھ کیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اس وقت بیار ہے اور آپ کا سرایک آوی کی گود میں تھا اور وہ آدمی نہایت حسین وجمیل تھا اور نمی کریم ماٹھ کیا کہ کو جو ب میں اندر گیا تو اس آدی نے کہا اپنے بچاز او بھائی کے پاس آب کریم ماٹھ کی کو والے سے آپ کریم ماٹھ کی کو اس میں اندر گیا تو اس آدی نے کہا اپنے بچاز اور بھائی کے پاس آب کی جو بیڈ آپ مجھوسے ذیا دہ حقد اور ہیں۔ میں ان دونوں کے قریب ہو گیا وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور میں اس کی جگہ جیٹھ گیا نمی کریم ماٹھ کی گئی اس میں جی نہیں جانے ہو بیآدی کون تھا۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا میں جی نہیں جانتا بیکون تھا فرما یا ہے جبر میں ایس تعلیم کور میں مرد کھ کر میری تکلیف دور ہوگئی اور میں آگی گود جس مرد کھا۔

میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا میں جی نہیں جانتا بیکون تھا فرما یا ہے جبر میں ایس تعلیم کور جس مرد کھا۔

میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوجا میں جی نہیں جانتا کی دور ہوگئی اور میں آگی گود جس مرد کھا۔

میرے مال جان ہا تھی کرتے رہے بہاں تک کہ میری تکلیف دور ہوگئی اور میں آگی گود جس مرد کھا۔

موگیا۔

(میرے 20/2 الریا خی لدخر ق

اس حدیث پس فدمت جریل خلاقی کا پہلو بیہ کہ جریل خلاقی کے سلوں مان کا اور جریل خلاقی کا پہلو بیہ کہ جریل خلاقی کے سلون اور جاری کی حالت پس آپ سے کلام کیا اور جریل خلاقی کا بیکام نی کریم مان کھیا کے لئے سکون اور آرام کا موجب بنا اور آپ نواب اسر احت پس جلو و فرما ہو گئے اور آپ کی تکلیف دور ہوگئی۔

18 معرت الس بن ما لک خلائے سے روایت ہے کہ جریل ایس خلاقی رسول اللہ مان کھی گئی کے خدمت پس اس وقت حاضر ہوئے جبکہ آپ اہل کہ کے ظلم وشم کی بنا پر خون آلودہ ہو کر کھی کسی خدمت پی اس وقت حاضر ہوئے جبکہ آپ اہل کہ کے ظلم وشم کی بنا پر خون آلودہ ہو کر کھی کسی سے جبریل خلی ہے ہے جریل خلی کے اس مان کو پہند فرماتے ہیں کہ آپ مان کھی کے ایس بات کو پہند فرماتے ہیں کہ آپ مان کھی کھی نے فرمایل جاریل خلی کے آپ مان کھی کے آپ مان کھی گئی نے آپ مان کھی کہا ہے ایس ورخت کو بلایا وہ ورخت کو بلایا وہ ورخت کو بلایا وہ

CRASTOCKA 66 ANTICKANAN

اس حدیث سے پید چلا کہ حضرت جریل طابع اور میکائیل طابع الله میکا اور میکائیل طابع الله میکائیل الله الله محضرت عباس الله الله کو اس کا فر کے بہتج سے چیز اٹے شن کا میاب ہو گئے اور آئی کریم الله الله الله محضرت جبریل طابع اور میکائیل طابع الله کا خاد ماند حیثیت سے حضرت عباس الله کے ساتھ کرویا۔

16۔ خوروہ حنین میں مالک بن عوف نے اپنی ایک بھاعت کو نظر اسلام کے حالات معلوم

کرنے کے لئے بھیجا وہ لوگ جب والی ہوئے تو لرزہ برا ندام ہے۔ مالک بن عوف نے اس

پریٹانی کی وجہ پوچھی انہوں نے کہا کہ ہم جب لشکر اسلام میں پنچ تو ہم نے سفیہ پوش لوگوں کو
ویکھا جو اہلی گھوڑوں پر سوار ہے جن کی ماندہ ہم نے بھی نددیکھا تھا اب مناسب یہ ہے کہ ہم

بہال سے لوٹ جا کیں اگر ہمارے سپاہیوں نے ان کود کجے لیا تو انکی حالت بھی وہی ہوجائے گ

جو ہماری ہوئی ہے مالک بن عوف کو لیقین شاآیا اس نے اورلوگوں کو بھیجا انہوں نے بھی آگر ہمی

بیان کیا بیڈرشتے ستے جو لشکر اسلام کی مدد کے لئے آگے ستے جس طرح کے بدر میں آگے ستے۔

بیان کیا بیڈرشتے ستے جو لشکر اسلام کی مدد کے لئے آگے ستے جس طرح کے بدر میں آگے ستے۔

آپ ملائل آئی می خات می خات یا حضرت عمی الدی است می الدی بعر خات می بعر خات می بعر خات می بعر خاک دو انہوں نے دی آپ سائیل آئی نے کا فرول کی طرف سی بی اور قرما یا شاہدت الموجود دید خاک دم انہوں نے دری آپ سائیل آئی میں جا پڑی میندور سائیل آئی نے دریا ماگئی یا اللہ اینا وعدہ پورا فرما آپ سائیل آئی نے دریا ماگئی یا اللہ اینا وعدہ پورا فرما آپ سائیل آئی نے دریا ماگئی۔

اللهم لك الحيد واليك البشتكي والت البستعان ويك البستغاث وعليك التكلان.

> اور پھر فرمایا۔ انہز مواور ب صهان بینی رب تھر کی تشم کا فربھاگ گئے۔

اس وقت حعرت جبريل عَيْدُ الشِيرِ عَلَى عَارِسُول الله مَا اللهُ مَا اللهُ آمَالُ فِي آبِ كُووه

ور کے ساتھ کی کا دریں اس پر محمد کا خون قبائل پر تقسیم ہوجائے گا اور بنی عبد مناف تمام قبائل اور کی عبد مناف تمام قبائل سے از نہ سکیں کے مجبوراً ویت پر معاملہ ختم ہوجائے گا۔ شیخ حجد کی نے کہا رائے تو بس سے جمام ماضرین نے اس رائے پہند کیا۔

(ص الم ین نے اس رائے پہند کیا۔

(ص الم ین نے اس رائے پہند کیا۔

اور میکمی ملے پایا کہ بیکام آج ہی رات کو کر دیا جائے جلسد برخاست ہوا اور ادھر جریل امین قلیلٹاوی رہائی لے کرحاضر ہوئے۔

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيثَ كَفَرُو الِيُعْبِعُوْكَ أَوْيَغْتُلُوكَ أَوْيُغْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللهُ واللهُ عَيْرُ الْمَاكِرِيْنِ.

اور یا دکروجس وقت کافر تدبیری کررہ سے کہ آپ کوقید کردیں یا تل کرویں یا نگال
دیں اور طرح طرح کے فریب کرتے ہے اور اللہ تدبیر کرتا ہے اور اللہ بہتر شفیہ تدبیر کرنے والا
ہے۔ حضرت جبر مل فلیا تلا نے آپ ہے کہا آج رات آپ ایتی خوابگاہ ش ندسو کس۔

(م) 496/دھاتص کبری)

اس حدیث میں خدمت جبریل فیڈنیا کا پہلویہ کے انہوں نے حضور مالینکہ کو کفار کے مروفریب اور منصوب سے آگا و کیا اور آپ کوئل ہونے سے محفوظ کیا آپ ان کا فروں کے مرول پرخاک ڈاکٹرسورہ بلیمین پڑھ کرچلے گئے۔

وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا لکلا علاوت سورہ لیسین کی کرتا ہوا لکلا

20۔ جب حضرت خدیج نے حضور قلط لیا کو مال تجارت دیکرمیسرہ کے ساتھ ملک شام بھیجا اور تجارتی قافلہ والیں ہواتو مقام مراالظہر ان پر پہنچا۔ صداتی اکبر نڈٹر نے میسرہ سے کہا جواس ہوان میں موجود ہے قافلہ کے آنے کی خوشی میں حضور قلیدی کا کوخد یجہ کے اس بھیج دومیسرہ فروان میں موجود ہے قافلہ کے آنے کی خوشی میں حضور قلیدی کا بیتوائی ہے تیں۔ اسے میسرہ ایسانہ نے بات منظور کرلی جب آب کورواد کی تو بوجہل کہنے لگا بیتوائی ہے تیں۔ اسے میسرہ ایسانہ

ال حدیث میں خدمت جریل علیاتی کا پہلویہ ہے کہ جب جبریل علیاتی نے دیکھا کہ مشرکین مکد نے آپ پرظلم کمیا اور دل بر داشتہ ہو گئے غز دہ ہو گئے تو آپ مائیلی آپ نے کم کودور کرنے مشرکین مکدنے آپ کی خدمت میں حاضر کیلئے آپ کو ایک نشانی و کھائی کہ آپ کے اشارے سے ایک در خت آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور دائیں اپنے مقام پر چااگیا اس نشائی کود کھے کر آپ خوش ہو گئے۔

چاند شق ہوچیز ہولیں جانور سجدہ کریں بارک اللہ مرائع عالم یہی سرکار ہے

 والمتستعيد والمستعان المستعان المستعدد والمستعدد والمستع

مولیوں مسر سال کے میں مدود سے جہاری من کی کہ میں مدود سے جب تم ایٹ در سے خریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری من کی کہ میں مدود سے والا ہوں ایک بڑار فرشتوں کی قطار ہے۔

علامدرازی میشد نے لکھا ہے جہریل امین ظینتی پائٹی پائٹی سوطانکہ کے ساتھ میمند پر نازل ہوئے اوراس طرف صدیق اکبر ڈاٹٹ سے اور میکا ٹیک ظینتی پائٹی سوطانکہ کے ساتھ میمند پر نازل ہوئے اوراس طرف صدیق اکبر ڈاٹٹ سے اور میکا ٹیک ظینتی ہے ۔ ابوجہل نے ابن مسعود سے پوچھا وہ آ واز کہاں سے آ رہی تھی جوہم منتے ہے لیکن آ واز والا آ دمی نظر نہ آ تا تھا اس پر آپ نے فرما یا وہ فرشتوں کی آ وازشی ابوجہل نے کہا فرشتوں نے ہم پر ظلبہ حاصل کیا نہ کہتم نے ۔ (مس 130/15 کبیر)

علاوہ ازیں علامہ اساعیل حتی میلفت نے تغییر روح البیان کے اندر تکھاہے کہ بدر کے دن میدان میں جب غاز ہوں کو پہتہ چلا کہ کر زاین جابر محار فی مشرکین مکہ کی امداد کے لئے ایک بھاری نظر لے کر آر ہا ہے تومسلما توں کو پریشائی ہوئی کہ پہلے ہی کفار مسلما توں سے تین کمنا ہیں اور اب ان کو مزید کمک پہنچ رہی ہے اب کہا ہوگا۔ تب حضور تعلیمی نے فرمایا اے مجابد وا گھبرا و نہیں تہاری کمک آسان سے آرہی ہے۔ چٹانچے خدا اتعالی ارشا و فرما تا ہے۔

اِذْتَقُولُ لِلْمُوْمِدِيْنَ ٱلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ ثَمِنَّكُمْ رَبُّكُمْ بِعَلْقَةِ ٱلَّافِ مِّنَ الْبَلَائِكَةِمُلُوَلِيْنَ.

معد علم المعرف المراد المرد المراد ا

دوسری جک ارشادہے۔

كُمْ يَدُكُمُ يَقَمُ سَوْآلًا فِي شِنَ الْمَلَا يُكَوِّمُ سَوِّمِ ثُنَ

می است م

اس حدیث بیس خدمت کا پہلو ہے کہ دھنرت جریل ایس فلیڈ بھائے آپ کے اونٹ کی مہاریکڈ کراس کوسید سے راستے پر ڈالد یااور تین دن کی مسافت ایک دن بیس طے کرادی۔
21۔ میدان بدر بیس جب صنور ما پیکٹ او عاما تک کر فارغ ہوئے تو صنور فلیکٹ اسپنے تبہ سے با ہرتشریف لائے توصی بہت خوش ہوئے ان کے دل خوش سے باخ ہو گئے۔
سے با ہرتشریف لائے توصی بہت خوش ہوئے ان کے دل خوش سے باغ ہو گئے۔
مگر جب کمنی والا آ ممیا اُٹھ کر مُصِلے ہے۔
معدائی ہوگئ محفوظ شیط او کے بنے ہے۔
خدائی ہوگئ محفوظ شیط او کے بنے ہے۔
صدائی ہوگئ محفوظ شیط او کے بنے ہے۔

سلاام کی امداد فرمائی ۔ خدا تعالی ارشاد فرمائی اور کر آھیاہادی معدا تعالی نے آپ کی دعا کوشرف قبولیت سے سرفراز فرما یا اور فرشتوں کے ذریعے لئے کیسے اسلام کی امداد فرمائی ۔خدا تعالی ارشاد فرماتے این ۔ ابوقیم نے این عباس نگافتا ہے انہوں نے بنی غفار کے ایک آدی سے روایت کی ہے
کہ جس اور میر اپتیا زاد بھائی بدر جس موجود تھے اور ہم لوگ شرک پر قائم تھے ہم ایک پہاڑ پر
لا حکر جنگ کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ فلست کس کو ہوتی ہے تا کہ نوٹ مار کریں۔وریں اشٹا یک
بادل سائے ہے آیا جب وہ پہاڑ کے قریب ہوا تو ہم نے اس ابر جس سے گھوڑوں کے ہنہنا نے
بادل سائے کہ نے بیسنا کہ ایک سوار کہ رہا ہے اے جیز دم آگے بڑھواس وا قعہ سے میرے
ساتھی کا دل پھٹ گیا اور وہ مرگیا جس ہجی اثنا خوفزادہ ہوا کہ قریب تھا کہ بلاک ہوجا تا۔ جیز دم برل کے طاق کے جاتھ کے مطابق کمون سے کیا میں اثنا خوفزادہ ہوا کہ قریب تھا کہ بلاک ہوجا تا۔ جیز دم برل کھون کے کانام ہے۔

(ص1 / 536 نصائی کم کون

جب الرائی شروع ہوئی تو نہی کریم طافی آؤنہ نے ہاتھ اٹھا کر دعاما تھی یا اللہ اگر کا فرغالب آگے تو شرک تھیل جائے گا اس وقت مدین آ کبر دیمنڈ نے عرض کی اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو مرفر و کرے گا کی اللہ تعالی نے ایک ہزار قرشے تطار اندر قطار نازل کئے ۔ اور آپ کو مرفر و کرے گا کی اللہ تعالی نے ایک ہزار قرشے تطار اندر قطار نازل کئے ۔ رسول خدا طافی آئی ہیں اور میان گھوڑے قرما یا جمہیں بشارت ہو یہ جبر بل علیاتی ہیں زرد میان گھوڑے کی انگام تھا ہے ہوئے ہیں جب نازل ہوئے تو کہے مائے میں اور آسان کے درمیان گھوڑے کی انگام تھا ہے ہوئے ہیں جب نازل ہوئے تو کہے در بائندی مدر آئی ہے۔

(ص54/3ولائل العبوت)

اس سارے واقعد میں جریل طیانی کی خدمت کا پہلویہ ہے کہ آپ فرشتوں کی فوج الم کے رہول اللہ سی اللہ اللہ میں اللہ م

مند المرادب تمارى مدكو يا في برارفر شة فتان والي بيعيمًا.

\* واہب الدنیہ یں ہے کہ حضرت رہیج بن انس نے فرمایا کہ خدا تعالی نے بدر کے دن ایک ہزار طائکہ سے امداد فرمائی بعد میں وہ تمن ہزار کی تعداد یس ہو گئے اس کے بعد ملائکہ پانچ ہزار ہو گئے۔ (مس 129/2 مدارج النبوت)

علاوہ ازیں امام بخاری پینٹیائے جمی ان تینوں آیات کو باب غزوہ بدر میں ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہا یک تین اور پارچ ہزار ملا تک کی امداد غزوہ بدر میں تھی۔

ابن اسید نے اپنے تامینا ہونے کے بعد کہا اگر میں تم لوگوں کے ساتھ اب بھی بدر میں ہوتا اور میری بینائی ہوتی تو میں تہیں ان گھاٹیوں کی نشائد ہی کرتا جن فے فیلے تھے۔ میں ہوتا اور میری بینائی ہوتی تو میں تہیں ان گھاٹیوں کی نشائد ہی کرتا جن میں گھاٹیوں کی نشائد ہی کرتا ہوتی ہوتی کری کی ا

حضور فلياتي نے بدر كے دن ارشا دفر مايا۔

طلّ الجارِيْلُ آخِدُ بِوَاشْ فَرْ سِهِ عَلَيْهِ اَكَاةُ الْحَرُّبِ (س 10/3 بغارى) بي جريل بنه البيئة محوف عن كركو بكر المعرف بنهان عجم پرجنگ كالت بن -جير بن مظعم في كها قوم كه بحاكف سه پيلي آدى لار سه سقه بين في بياساء كمبل ديكها جوآسان سه آيا وه كمبل زيين پرگرايس في فور سه ديكها تو وه سياه چوننيوں كي مثل كوئى چيز تنى برجس سه سارا ميدان بحركيا جي يقين بوگيا كروه فرشة بي جن كيزول ك بعد مشركين في داه فرارا ختياركر ل

بیعقی نے حضرت علی خاتف ، ۔ ۔ ن ہے کہ جب کہ یں قلیب ہو کے پاس تھا ایک ان اند ہوا آئی کہ یس نے آئی مش پہلے ند کھی ہم وہ چل کی بعدازاں ایک اور ند ہوا آئی کہ یس نے ان اور شکر بھی شد دیکھی مگر وہ دو اور اس ہوا ہے پہلے تھی ۔ پھر ایک تد ہوا آئی ۔ جو ہوا اول آئی وہ ان اس مور شرحے جو ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ حضور عیائیا کے ساتھ در ہے کے لئے آ ۔ ،

CLERGE DELEGATION TO THE PROPERTY TO THE PROPERTY OF THE PROPE كها بال ال ووسرك آسان كے دربان) في كها خوش آمديد موان كا آنا بهت اچها اورمبارک ہے۔ بید کم رکر دروازہ کھول دیا۔ پھرجب میں وہاں پہنچاتو وہاں سین اور عیسی عظام الم وودونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل عینتیانے کہا یہ بھی اورعیسی ہیں آپ انہیں سلام ميج من في البين ملام كميا ان وونول في سلام كاجواب ديا اوركها خوش آمد يد مواخ صالح اور ٹی مسائے کو پھر جریل علیت مجھے تیسرے آسان پر لے گئے اور اس کا درواز و کھلوا یا ہے تیما کمیا کون؟ انہوں نے کہا جریل علیاتا اور یافت کیا حمیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ محد الفيرة إلى الماس كرورياف كما كما ووبلائ محرين المرس الماليان السك جواب من كها كميا أبيس خوش آمد يد موان كا آنابهت بى المجما ورنهايت مبارك بالدرواز وكعول ديا كيا مرجب من وہاں پہنیا تو بوسف تعالیا ہے۔ جریل تعالیانے کہا یہ بوسف ہیں انہیں سلام م انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ خوش آ مدید ہوا نے مالح نی صالح کو۔اس کے بعد جر مل قلیات اچو میم آسان پر مجھے لے گئے اوراس کا دروازہ كعلوليان حيما كماكون المبول في اجريل يعرور يافت كما كماتمهار معمراه كون ٢٠٠٠ جريل الإنتارة كاكر الم الله المروج ما كياك كياده بات كي إلى انبول في كبابال بوشي آسان ك وربان نے کہا کہ انہیں خوش آ مدید ہوان کا آتا بہت ہی اچھا اور نہایت مبارک ہے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو اوریس قلیٹلا ملے۔ جبریل قلیٹلانے کہا بیاوریس ہیں أبيل سلام كيج ميس في البيل سلام كيا انبول في سلام كا جواب دياراس كي بعد كها خوش آمدید مواخ صالح اور نی صالح کو۔ پھر جریل منطق اجمع ساتھ لے کراویر جاسے یہاں تك كريا ليج من آسان برينيج اورانهول في اس كا دروازه كعلوايا- يو جها كميا كون؟ انهول في كها جريل إدريافت كيا حمياتمهار بساته كون ٢٠ انهول نے كهامحمر الفيكام - يوچها كيا كياوه

ALEGAZIALEGAZIA 74 VARZIALEGAZIALEGAZIA

فضائے بدر پیدا کرفرشتے تیری اسرت کو ارت کو ارت کے اس کردوں سے قطار اعد قطار اب می

جب میدان احد مین مسلمانوں کو تکست کا سامنا کرنا پڑا اور حضور میں تھا گا کوئیا چھوڈ سے
اس وقت آپ جوش میں آگئے آپ کی چیشانی سے پیند متفاظر ہوا اس حال میں آپ نے
حضرت علی الرتضیٰ کو طاحظہ فرما یا جوآپ کے پہلو میں کھٹرے شے اس وقت کا فروں کی ایک ٹولی نے
آپ پر تملہ کردیا اور آپ کو اپنے تھیرے میں لے لیا حضور میں تھی کھٹر نے فرمایا اے ملی اس اُولی سے میر کی
حفاظت کروے حضرت علی ڈاکٹ نے ان پر سخت تملہ کیا ان کا تھیرا تو ڈااور بہت سوں کو واصل جنم کیا۔

ان نازک مرسطے میں فرشتے بھی حاضر ہوئے تھے۔ حضرت جریل دسیکا تیل ہے اور وول کی شکل میں سفید لباس میں ملبوس نبی کریم سائٹ آپائے کے دائیں اور یا تھیں کھڑے تھے اور کا فروق کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے کیونک مید دونوں مقرب فرشتے آپ کی بارگاہ کے خصوص خدمت محرّز ارون میں سے ہیں۔ (ص 166/1 مدارج المدیوت)

22 حضور طافی کہا فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہوا پھر جریل ظیاتی جھے لے کر چلے جب
پہلے آسان پر پہنچ تو جریل ظیاتی نے اس کا دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون ہے انہوں نے کہا
جریل ظیاتی ہے پھر آسان کے فرشتے نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے انہوں نے تھے ساتھ کو ہوا کیا کیا وہ بلاے گئے ہیں جریل ظیاتی نے جواب دیا کہ بال کہا گیا آئیس خوش آ مدید
ہوران کا آتا بہت اچھا اور مبارک ہے ۔وروازہ کھول دیا گیا جب میں وہال پہنچا تو
آدم ظیاتی طے جریل ظیات کے کہا کہ یہ ہے ۔وروازہ کھول دیا گیا جب میں وہال پہنچا تو
نے سلام کیا ۔انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آ مدید ہو ۔ صالح بینے اور صالح نی کو ۔ کھ
جریل ظیاتی (میرے ہمراہ) او پرچڑھے ۔ بہال تک کے دوسرے آسان پر پہنچے اور انہوں نے
اہریکی دروازہ کیلی ایا ہے ہے گیا گیا کون ہے؟ انہوں نے کیا چریل ظیاتی ۔وریافت کیا گیا تمہارے

مرایک مسلمان کی قبر پر جریل علیتهانی پر مادا اور کها قب باذن المله تھم اللی ہے ذکرہ ہوجا مردہ فوراً زیرہ ہوکر قبر سے باہر آیا اس حالت میں کہ اس کا چرہ روش تھا اور زبان سے کہ درہا تھا۔

الا الله الا الله محمد الرسول المله المحمد الله رب العالمين ۔ آپ نے اسے طاحظہ کیا کیونکہ بیسب پھر آپ کا فیض تھا پھر جریل تعینتها نے ایک کافری قبر پر پر مادا اور فرمایا۔ قبم ہاؤن الله اس قبر سے ایک ایس الله کی اس کا فیض تھا پھر جریل تعینتها نے ایک کافری قبر پر پر مادا اور فرمایا۔ قبم ہاؤن الله اس قبر سے ایک ایسا آدی تکلاجس کا منہ کا لا تھا اور ہائے صرت ہائے فرائی ہائے ندامت کہ درہا تھا۔ جریل تعینتها نے وشارہ کیا ہی پھر خاک ہوگیا ہید دونوں وا قعات آپ نے طاحظہ فرمایا ہے اس جریل تعینتها نے عرض کی اے شفح محشر جو حال آپ نے مسلمان کا یہاں ماد خظہ فرمایا ہے اس طرح ہر مسلمان کلمہ گوکو فوش شاواں اپنی قبر سے اٹھا یا جائے گا اس پر نبی کریم ما تھی الفائلین ) مطرح ہر مسلمان کلمہ گوکو فوش شاواں اپنی قبر سے اٹھا یا جائے گا اس پر نبی کریم ما تھی الفائلین ) تھی والوں النہ تھی ہوگی۔

(م 194 تعید الفائلین )

اس مدیث میں خدمت جبر بل طیانی کا پہلویہ کے انہوں نے رسول اللہ ما اللہ اللہ کا پہلویہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ما اللہ کا عمر است اس طرح دور کیا مسلمان کو قبر سے زندہ کر کے لگالا تا کہ رسول خدا مالا قبار کا انہا کہ کا انہا کہ کتا جسیا تک اور کے محکم کا انجام کتنا بھیا تک اور کے خوناک ہوگا۔

حرام اس پر ہو جائے نار جہنم پڑھے صدق دل سے جو کلمہ تہارا

قیامت میں چھوٹیں کے سے وہ تاجر جنہوں نے خریدا ہے سودا تمہارا

يَوَمَ تُبَيِّلُ الْأَرْضُ غَيْرًا لْأَرْضِ وَالسَّمَا وَاتُ وَبَرَزُ دُلِتُوالُوَاحِدِ الْقَهَّادِ

جمعة و حدا موسات و حدا موسات و المحالة و المح

23۔ حضرت سعد بن افی دقاص الثاثة فر ماتے ہیں میرے پاس حضور مالیتا آئی نے اپنے ترکش ے اسے ترکش سے احدوالے دن تمام تیر کھیلا دیے اور فر ما یا تجھ پر میرے ماں باپ فدا موں مشرکین کو مار آپ اٹھا کر دیے جائے اور شرکین انتخاب اندھ کرمشر کین کو مار تا جاتا تھا اس دن بیس نے ووقتحصوں کو دیکھا حضور مالیتا گائی کے داکیں باکیں تھے اور سخت انوائی کر رہے تھے بیس نے نہ تو اس سے بہلے بھی ان کودیکھا اور نہ اس کے بعد بید دانوں جبریل ایس تا بین ایس تھے۔

(ص 36/4 تغيرابن كثير) (ص 5/3-254 ولأل النوت)

اس صدیت ہے ہے چا کہ جریل دمیا کیل جاتا ہی کریم الھا آئی کریم الھا آئی کی مدد کیلئے کا فرول سے لڑے تا کہ نظر اسلام کو فدا تعالی خیاب کردے اور رسول اللہ ماٹھ آئی آئی خوش ہوجا کی۔

24 حضرت عبداللہ ن عبال خات سدوایت ہے کیا یک دن حضرت جریل بنیکٹیا حضور ماٹھ آئی آئی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ کی خار سے اللہ ماٹھ آئی آئی رب الحالمین آپ کو سلام کہتا ہے اور وہ خوب جاتا ہے گر چریہ ہو چھتا ہے کہ آپ اس قدر مملکین کیوں دیج جی آپ نے فرایا جریل میں ہوگا۔ جریل میں سب غم اپنی پیاری امت کے لئے جی و کہمنے قیامت کے دن استے ساتھ کیا محاملہ ہوگا۔ جریل میں سب غم اپنی پیاری امت کے لئے جی و کیمنے قیامت کے دن استے ساتھ کیا محاملہ ہوگا۔ جبریل میں اس کا مراک کی آپ کو کا فرامت کا غم ہے یا موسی سلمان کلمہ کو کا فاق ہو کیا تھی کیا اور مسلمان کلمہ کو امت کی جانب سے نہا ہت شملین رہتا ہوں یہ من کر جبریل عیاد اس نے آپ کا ہاتھ بھڑا اور ایک قرادر مسلمان دونوں تھے کے لوگ مون سے کا ہاتھ بھڑا اور ایک قرادر مسلمان دونوں تھے کے لوگ مون سے

CLENGUES REPORT 78 VYLLOCUS NEUROS NO CLENGUES NO CLEN

ہی کریم ماٹھ کا آبا نے فرمایا اے جریل عیاتی آیا مت کے دن لوگوں کی کیا کیفیت ہوگئ عرض کی یارسول اللہ مناٹھ کا قیامت کے دن لوگ الیم سفید زیٹن پر ہوں گے جس پر جرگز ممناہ نہ کیا گیا ہوگا جب جہم چڑگا ڈی گی تو فرشے عرش کے ساتھ معلق ہوجا کیں گے جرفرشتہ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے اور پہاڑ جہم کے خوف سے پچھل جا کی گئے مت کے دن جہم اس حال میں لائی جائے گی اس سے خوفناک آ داز آئے گی اور ستر جزار فرشتوں نے اسے لگا موں سے تھام رکھا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اسے جہم کلام کروہ کے گا۔

تری عزت کاتم میں آج ان سے انتقام لوں گی جورزق تو تیرا کھاتے ہے لیکن عبادت اوروں کی کرتے ہے اس سے اور سے وہی گزر کرجائیگا جس کے پاس پروانہ راہداری ہوگا حضور طافی آئے نے جریل طافی آئے ہے در یافت فرما یا۔ قیامت کے دن پروانہ راہداری کی ہوگا جریل طافی آئے نے عرض کی پارسول اللہ سائی آئے قیامت کے دن آپ کی امت کے پاس پروانہ راہداری ہوگا آپ کو بشارت ہواوروہ ہے۔

لاالهالالله

جس ہے آپ کا امتی بل صراط کو پار کر ہے گا۔ حضور مانط کی اے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میری امت کو پیکلمہ عطافر مایا۔ (ص 192 حمید الغالملین)

اس حدیث میں خدمت کا بید پہلو ہے کہ جریل طبیقی آنے نبی کریم طاقی آنے کو بشارت سنا کرخوش کر دیا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی است کو کلمہ لا الله الا الله عطا کیا ہے جس کی برکت سے دو پل صراط کو پارکر کے جنت میں داخل ہوجائے گا۔

26۔ حضرت عبداللہ بن عباس فیکٹ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا میں اور جور پر میں میں اور جور کی میں اور جبریل این میں ایس میں اس دات کی جبریل این میں میں اس دات کی اس دات کی

جمع کے حصاب کے جیا ہے جام کوآل جمر ( ماٹھ کا ) کے پاس ایک مٹی ہمرآ ٹا اور ایک ہمتی ہمرآ ٹا اور ایک ہمتی ہمر سوجی نہیں ہوتے ہی اس بے فرما ہی رہے تھے کہ آسیان سے ایک خت آواز آئی فرمایا ہر مل خلاقا ہے کیا ہم الحل طبائل کوآپ کے پاس حاضر ہونے کا تھم ہوا ہے جام کی اسرافیل طبائل کوآپ کے پاس حاضر ہونے کا تھم ہوا ہے جانچہ وہ حاضر ہوگے اور کہا آپ نے جو انجی کلام کیا ہے دہ اللہ تعالی نے سنا اور جھے آپ کے پاس ذین کے فزانوں کی تجیاں دے کر بھیجا ہے اور فرما یا ہے کہ میں دہ آپی خدمت میں پیش کردوں اور تہا مہ کے پہاڑوں کو زمر دیا توت سونا اور جاندی بنا دوں اگر آپ سے چاہتے ہیں تو میں انجی بیکام کردیتا ہوں آپ کوافیتار ہے کہ چاہے بنی بادشاہ بنیں یا نی بندے جریل طبائل نے اشارہ کیا کہ آپ تواضح اختیار کریں ہیں آپ نے تین مرتبہ فرمایا میں نی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اشارہ کیا کہ آپ تواضح اختیار کریں ہیں آپ نے تین مرتبہ فرمایا میں نی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اشارہ کیا کہ آپ تواضح اختیار کریں ہیں آپ نے تین مرتبہ فرمایا میں نی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اشارہ کیا کہ آپ تواضح اختیار کریں ہیں آپ نے تین مرتبہ فرمایا میں نی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اشارہ کیا کہ آپ تواضح اختیار کریں ہیں آپ نے تین مرتبہ فرمایا میں نی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اشارہ کیا کہ آپ تواضح اختیار کریں ہیں آپ نے تین مرتبہ فرمایا میں نی بندہ بننا چاہتا ہوں۔ (می 288/مرانی کیر)

محرم یول تو سارے نی ہیں پرکسی کا یہ رشہ نیش ہے

تاجدار حرم کے علاوہ عرش پر کوئی پہنچا نہیں ہے

27 حضرے عکر مدے روایت ہے جس وقت نبی کریم طالقائل پیدا ہوئے تو زمین نورے
منور ہوگئ اور ابلیس نعین نے کہا آج کی رات ایک ایسالڑکا پیدا ہواہے جو ہمارا کام ہم پر فاسد

کرےگااس کے نظروں نے اس سے کہا گرتو اس لڑکے کے پاس جائے گا تو اسکی عقل کو فاسد
کرویگا ابلیس نعین رسول اللہ طالقائل کے قریب کیا ۔اللہ تعالی اے جریل علیا اکا کو بھیجا

CRESCAPERATIONERS 81 ASSESSED SET SECTION OF SECTION OF

مَنْ دَجُلُّ فَيَتُقُوْمُ فَيَنْظُرُ لَقَامَا فَعَلَ الْقَوْمُ عَلَى أَنْ يَكُوْنَ دَفِينَةِيْ فِي الْجَنَّةُ کون ہے جوقوم کی خبرلائے اس شرط پر کہ دہ جنت میں میراساتھی ہوگا۔

کوئی کھڑا نہ ہوا اسلئے کہ خوف بھوک اور سردی کی شعب تھی جب کوئی کھڑا نہ ہوا تو حضرت حذیقہ فرما تے ہیں حضور ماٹھ کا نے جھے بلا یا فرما یا حذیقہ اب میرے لئے کھڑا ہونے کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ ماٹھ کا بھٹے میں حاضر ہوں میں حضور ماٹھ کا اس کے سواور جو سے کہ ہاتھ پاس حاضر ہوا اور میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ حضور ماٹھ کا تھے اس سرادر چرے ہوا در چرے کہ ہاتھ پیس حاضر ہوا اور میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ حضور ماٹھ کا خبر کے سرادر چرے کہ ہاتھ پیس حاضر ہوا اور میں سردی سے کانپ رہا تھا۔ حضور ماٹھ کی تھے اس کے میرے سرادر چرے کہ ہاتھ پیس افر ما یا جاؤتوم کی خبر لا وکی جو میں وہاں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی پھر آپ ماٹھ کا جمہ نے دعافر مائی۔

ٱللَّهُمَّ احْفَظُهُ مِنْ بَدُنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِيْدِهِ وَعَنْ شَمَالِهِ وَمِنْ فَوْقِهِ

من المن المين المين المين المن المعنى المن المعنى المن المعنى المن المين المي

29 جنگ خندق کے موقعہ پررسول اللہ مان گانا است گئے تک نماز پڑھتے رہے قارع ہوکر ور یافت فرما یا کوئی سے جو جا کر لئکر کفار کی خبر لائے ۔ اللہ کا نمی اس سے شرط کرتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا کوئی کھڑا نہ ہوا کہ وقت کی محوک کی اور سردی کی انتہائتی پھر آ ب و برتک نماز پڑھتے رہے پھر فرما یا کوئی جا کر بی خبر لائے کہ تخالفین نے کیا کیا ۔ اللہ کا رسول اسے مطمئن کرتا ہے کہ وہ ضروروا ہی آئے گا۔

CITAL SINGLE MAN BY WASHINGTON BY STORE MAN

دیے کے گھا دیکھے ہیں دنیا کے الم اکثر پلٹ دیتے تقریریں محم کے غلام اکثر

30\_ جب الاجل اور اس كر سائلي أي كريم اللل ك مقالل سے عاج آ كے اور شريعت مطبره كا آفآب دن بدن بلند جوناشروع مواتولوگ جوق در جوق صلقه بگوش اسلام مون كي تواس وقت الإجهل في امير شام حبيب بن ما لك كو خط لكما كد جار عبال أيك جادوكر ظاهر مواہم جوایک خدا کا قائل ہاوراس نے نیادین ایجادکیا ہے اور وہ امارے معبودوں کوگالیاں دیتا ہے جب بھی جارا اور اس کا مقابلہ ہوا تو وہ والأس ہے ہم پر غالب آ حمیا۔اب تیرا اور تیرے آباه کادین کمزور ہوگیا ہے۔اس سے پہلے کہ اس کادین چیل جائے آگراس کی خرلے۔ حبیب بن ما لک بارہ کموڑ سواروں کے ساتھ آیا۔الاجہل نے بڑے تحالف سے اس کا استقبال كارصيب في ابوجهل كوايد والحي طرف بنماكراب الطفة ك مالات وريافت كتيرايوجبل في كهاا مردار! ين باشم ساس ك حالات يو چد لين حبيب في ان س حالات ہو بی الم انہوں نے کہا ہم اس کے بھین ہی سے جاجائے ہیں جب وہ جالیس سال کا مواتو جارے معبودوں کو گالیاں ویے لگا اور جارے آیا ہ کے دین کے علاوہ ایک اور دین ایجا دکیا۔ حبیب في اصرت مر الفيل كوما خركيا جائد حضوراكم والفيل كوبلا بيبي كيا-آب والفيل مرخ لباس میں ملیوں سیاہ ممام پہنے الو بحر واللہ كودائي اور حضرت خد كيد والله كواسية عقب ميں لے كرتشريف لائد جب جبيب في آب كور يكما توتعظيما آب من الله كلي كمنز ابوكم إجب آب ما الله تشریف فرما ہوئے تو آپ ماللہ کے چیرے سے نور ظاہر ہوا۔ شرکین کی زبانیں ظاموش مولئين اوران يرآب ما الله كل البيت طارى موكئ حبيب في كهاا عدم الله الله التوجاتا ب كانبياء كم ججزات موت إلى كما تيرامجي كوئي مجزه ب؟حضوراكرم مالله في فرايا حبيب توكيا چابتا ؟ اس في كهاش يه چابتا مول كدمورج غروب موجائ اور چاندنكل آئ اور

ایک روایت بی ہے کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں واپسی پر بیل نے ہیں گھوڑ سوار و کھے انہوں نے سی گھوڑ سوار و کھے انہوں نے سیال کے اندھے ہوئے شے انہوں نے کہا اے حذیفہ اپنے نبی سے کہنا کہ اللہ نے آپ کو کفایت بی ہے اور آپ کے دہمنوں کا شرآپ سے دور کر دیا نے بیڈر شتے شے۔ اللہ نے آپ کو کفایت بی ہے اور آپ کے دہمنوں کا شرآپ سے دور کر دیا نے بیڈر شتے شنے۔ (ص 304 تفیر این کشر)

ا مام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ خند ق کے دن حضرت جریل عیر تھا اسے حال میں آئے کہ ان کے ساتھ ہوائی جس وقت رسول خدا میں آئے گئے اسے نے کہ ان کے ساتھ ہوائی جس وقت رسول خدا میں گئے گئے نے جریل این نظائی کو دیکھا آپ نے تین یا رفر مایا تم نوگوں کو بشارت ہو۔ اللہ تن ٹی نے قوم کی طرف ہوا کو جیج دیا ہے چھراس ہوا کے شین یا رفر مایا تم نوگوں کو چھاڑ ڈالا ہانڈیوں کو اوندھا کر دیا کجا دوں کو خاک میں دفن کر دیا اور نیموں کی بین اکھڑ گئیں اس پرمشرکین ایسے بھا کے کی کوئی کسی کومڑ کرنہیں دیکھا تھا۔ فتیموں کی بینیں اکھڑ گئیں اس پرمشرکین ایسے بھا کے کی کوئی کسی کومڑ کرنہیں دیکھا تھا۔

اس صدیث شن خدمت کابی پہلوتھا کی جریل طین ایک ہوا ہے کرآ ہے جس نے کفار کا سارانظام درہم برہم کردیااور جریل این طین بی این ہے بیہ واصرف اس عصد بین پرچلائی جہال مشرکین مکہ تھے تاکہ وہ جیران اور پریشان ہوکر بھاگ جا تی اور نشکر اسلام کو فتح ہواور نبی کریم مانٹی آئم کی پریشانی دورہ وجائے ہوں کہیئے کہ خادم مصطفی سائٹی آئم نے ہوا چلاکر جنگ کا نقش بی بدل دیا۔ CENTURE RELIXERANT 85 THE CONTRACT RELIXERS

اَشْهَدُانَ لِاللهُ وَاللهُ وَانَّ مُعَمَّدُاعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

مبیب نے کہا تھے اس کل کاعلم کہاں ہے ہوااس نے کہاایک ستی جھے خواب میں نظر آئی اس نے کہا تیرے باپ نے اسلام تبول کرلیا ہے اگر تو بھی ایمان لے آئے تو ہم تیرے اعضاء درست کردیں گے۔ میں خواب میں ایمان لے آئی اور میرے اعضاء درست ہوگئے۔ (خریوتی میں 133)

اس مدیث میں خدمت کا پہلویہ ہے کہ جبر بل علیاتیا نے دختور سائٹی آبا کی خدمت میں عرض کی خدانے آفی اور مہتاب ون اور دات کو آپ کے زیر فرمان کرویا ہے ملاوہ ازیں اطاعت کریں گے نیزیہ کہ حبیب بن مالک کی لڑکی کو خدانے شفا یاب کرویا ہے ملاوہ ازیں جبر بل وفر شنے ہوا میں مطلق رہے کہ کب حضور اشارہ کریں تو ون کو رات میں تبدیل کرویا جائے اور چاند کے دو کلڑے کردیئے جا بھی تاکہ آپ کا مجز و تحقق ہوجائے ۔

30 حضرت خلیل بن عبد اللہ اڈری انصار کے ایک آدی سے داوی ہیں کہ دسول اللہ سائٹ کو کا سے ایک جماعت سے فر ما یامپورکی سے قبلہ تعین کریں آپ کہ درسول اللہ سائٹ کو کیا ماضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ سائٹ کو کا است قبلہ تعین کریں آپ کو بکود کے دہے ہیں کا مرحز ت جبر میل امین تاکہ آپ سے قبلہ تعین کریں آپ کو بکود کے دہے ہیں کو دوسر ت جبر میل امین تاکہ آپ سے قبلہ تعین کریں آپ کو بکود کے دہے ہیں دوسر کی چیزیں ہٹادیں جب رسول خدا تھیں سے قبلہ سے فارغ ہوئے تو مصرت جبر میل طابق متعین اور آپ کا قبلہ میزاب رحمت کے مطابق متعین اللہ بھائے اور خمل اشیاء اپنی حالت پر لوٹا دیں اور آپ کا قبلہ میزاب رحمت کے مطابق متعین اللہ بھائے۔

اس صدیث میں خدمت جریل الیاتیا کا پہلویہ ہے کہ انہوں نے مدینداور مکہ کے درمیان سے تمام پہاڑوں نے مدینداور مکہ کے درمیان سے تمام پہاڑوں درختوں اور دیگر چیزوں کو ہٹا دیا تاکہ ٹی کریم مالیکی کا کھیاں۔ خدا نے جب ازل اسے تعتیں تقسیم فرما تھی کسی جریل کی انتذیر میں خدمت محمد کی

و الله على الراقر آئے اور آپ الفیل اس کے دو کلوے کردیں مجروہ آسان پر آکھل روشی ویے فیصل کے دو کلوے کردیں مجروہ آسان پر آکھل روشی ویے واللہ عائد بن جائے آپ مالفیل نے فرمایا آگریس ایسا کردکھاؤں توکیا تو ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا بال لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مالفیل میرے دل کی بات بتادیں۔ رسول خدا مالفیل کو والونیس پر چڑھ کے اور وہاں دور کھتیں اوا فرما کیں۔خداے وعاما تی پس معرب تبریل قابلی ان الی ہوئے اور وہا۔

اور حبیب بن مالک کی ایک لڑی ہے کہ جس کے ہاتھ یا کال اور آجمعیں تہیں اور خدا اور آجمعیں تہیں اور خدا التحالی نے اس کے بیاد معام ورست فرما ویئے۔رسول خدا مرافظ اللہ بہاڑ ہے اس اس استاره فرمایا وہ حضرت جریل علیته اور فرضتے ہوا ہیں معلق شعے۔ بی کریم مرافظ اللہ نے سورج کو اشاره فرمایا وہ فائب ہو گیا اور دارات کی تاریکی چھا گئی اور چا تد طلوع ہو گیا وہ بھی چود ہویں داے کا پھر آپ مرافظ اللہ موالا وراس کے دیکڑ ہے ہوگئے۔

معمل والے زیس پر ہیں سشتدر چاند کاڑے ہوا ہے فلک پر ساری وٹیا ہے کو نظارہ آپ الگاء اٹھائے ہوئے ہیں پھر چاندآ سان پر جا کر کھل اور منیر ہوگیا اور پہنے کی طرح سورج ظاہر ہوگیا پھر حبیب

چھر چاندا سان پرجا کرسمل اور منیر ہوگیا اور پہنے کی طرح سورج ظاہر ہوگیا چھر صبیب
نے کہا ایک شرط ہاتی رہ گئی۔آپ مانگلگانی نے فرمایا خدانے تیری لاک کے اعتماء ورست فرما ویک تیل سبیب نے کھڑے ہوکر کہا اے اہل مکہ! ایمان کے بعد کفرنیس بینی جس ان کی نبوت پر ایمان کے ایمان کے بعد کفرنیس بینی جس ان کی نبوت پر ایمان کے آیا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سول پر ایمان کے آیا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سول بی معبود تیس اور مجمد میں گائی آپ ایک جادوگر پرایمان کے تھر حبیب مسلمان ہوکر شام چلا کمیا اپنے مجل میں داخل ہوااس کی لڑکی نے اس کا استقبال کمیا اور کہا۔

## بإب العقائد

اس باب ش به بیان کیا جائیگا که حضرت جریل قبیاتیا کے عقا ندکیا ہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ عقیدہ قرآن وحدیث سے جما ہے اس لئے کہ حضرت جبریل ایمن قبیلیا کے عقا نمر قرآن وحدیث سے جاتا ہے۔ انشاء اللہ تعالی

مقیدہ تمبر 1''محرت جریل عیاتی کی ماجت'' علامدا سامیل میں مینیوفر ماتے ایس کہ جب ٹی کریم ملائیکہ سدرۃ ہے آگے بڑھے تو

آپ نے دعرت جریل میلالا سے فرمایا۔

یاجدواتیل هل لك من حاجة الی دیك اے جریل رب كی طرف كوئی حاجت مولا بیان كرو-حصرت جریل عین اے مرض كی -

جب جریل عین ایستان سفور مان کی آن کی حاجت دریافت فرمانی تو انہوں نے سے
نہیں کہا کہ یا رول اللہ مان کی آئے آگر کوئی حاجت ہوگی تو میں اللہ کی یا رگاہ میں عرض کرونگا وہ میر ک
حاجت پوری فربادیگا آپ تو میرے حاجت روائیس بلکہ عرض کی کہ بال میر کی حاجت ہے معلوم
ہوا کہ حضرت جبریل المین عین تا ای خواکی عطا کروہ طاقت سے آپ کو حاجت رواہم جمااس سے
ٹابت ہوا کہ حضرت جبریل عین تا کا عقیدہ ہے۔ رسول خدا حاجت رواہیں۔



ور معرت امام حسن اورامام حسين على تمام عنى نوجوانول كرواري -ور معرت امام حسن اورامام حسين على تمام عنى نوجوانول كرواري -ور معرت امام حسن اورامام حسين على تمام عنى نوجوانول كرواري -

حصرت زیاد بن انی زیاد خالف سے روایت کہ نی کریم طافیکا اپنے خادم سے فرایا

کرتے کوئی حاجت ہوتو بتا والیک دن ایک خادم نے عرض کی یا رسول اللہ طافیکا میری ایک حاجت ہے کہ حاجت ہے کہ حاجت ہے کہ عرض کی میری حاجت ہے کہ حاجت ہے کہ تیا مت کے روز آپ طافیکا میری شفاعت فرما کیں۔ آپ طافیکا نے فرما یا ہے بات تھے کس نے بتائی ہے۔ عرض کی میرے دب نے۔ آپ طافیکا نے فرما یا ہے بات تھے کس نے بتائی ہے۔ عرض کی میرے دب نے۔ آپ طافیکا نے فرما یا کہ کا ت جودت میری مدد کرد۔ نے بتائی ہے۔ عرض کی میرے دب نے۔ آپ طافیکا نے فرما یا کہ کا ت جودت میری مدد کرد۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا اس محالی خادم نے آپ کو حاجت روا جان کر آپ ہے حاجت ظلب کی۔

دوسری بات مید معلوم ہوئی کہ جعنور سائی کی آنے فرمایا۔ فاعنی بکٹر قالسجو دکٹر ت بجود سے میری دوکر و ثابت ہوا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے خداکی عطا کردہ طاقت سے مدد کرنے کے بجاز اللے لہذائی کریم سائل کی اللہ لق اولی مدد کا رثابت ہوئے۔

قیامت کے دن حضور میں کھیا کی شفاعت برحق ہے لیکن جواس پر بھین ٹیس رکھیا وہ اس بات کا احل ٹیس ہے کہ حضور میں کھیا اس کی شفاعت فرما نحیں۔

### حديث نمبر 3:

 وعد معادل المعادل الم

حضرت حذیقہ نظافتا ہے روایت کہ بٹی نے اپنی والدہ ہے کہا کہ جھے اجازت دیں کہ بٹی جاکر ٹی کریم مظافی آئی مغرت کی میں جاکر ٹی کریم مظافی آئی مغرت کی معارض ہوا اور مغرب کی نماز ادا کروں اور آپئی مغرت کی درخواست کروں۔ والدہ نے اجازت دے دی اور بٹی آپ کی خدمت بٹی حاضر ہوا اور مغرب کی نماز آپ کی اقد اور میں اوا کی پھر نوافل پڑھے اس کے بعدعت وی نماز اوا کی جب آپ نماز کی نماز آپ کی افتد اور بٹی آپ کی جی چھے چلا آپ نے میرے قدموں کی آ واز من کرفر مایا کیا تو حذیفہ نالٹا ہے بٹی کے بیچے جھا آپ نے میرے قدموں کی آ واز من کرفر مایا کیا تو حذیفہ نالٹا ہے بٹی نے میرے قرمایا۔

مأحاجتك غفرانه لكولامك

تيرى كيا ماجت بالله تحجهاور تيرى مال كو بخشي

سایک فرشتہ ہے جوال رات ہے پہلے بھی زمین پرٹیس از ااس فرشتے نے اپنے رب سے میرے پاس آ کرسلام کرنے کی اجازت کی ہے اور جھے بشارت دے رہا ہے کہ فاطر جنت کی عورتوں کی مردار ہے اور حسن وحسین جنتی 'جوانوں کے سروار ہیں۔ (ص 570 مشکلوۃ) اس حدیث سے مندر جہانی مورث بت جوئے۔

ا۔ حضور مرافظانی نے فاخرت مذیقہ واللہ سے دریافت قربایا تیری کیا حاجت ہمعلوم جوا کہ وہ اپنی حاجت ہمعلوم جوا کہ وہ اپنی حاجت لے کر حضور مرافظ ایک ارکا وہ مل حاضر ہوا تھا اور آپ کو حاجت روا مجھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس سے ثابت ہوا اس محافی کا محقیدہ ہے کہ اللہ کا رسول خدا کی حطا سے حاجت روا ہے۔

ب- حضور طالیکا نے معزت حدیفہ ڈٹاٹٹ کے دل کی بات بتادی کرتوبیارادہ لے کرآیا ہے کداپنی او را پنی والدہ کی مغفرت کی دعا مجھ سے کرائے اور اس لئے میں دعا کرتا ہوں کہ غدا تعالیٰ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرمائے اور ارادہ جان بھی لیا اور دعا بھی کردی۔ ور المعانت جا بوئے نیز اس آیت ہے معلوم ہوا کہ خدا کے بندوں کو اپنا مدولار بنانا مومنوں کا استعانت جا بوئے نیز اس آیت ہے معلوم ہوا کہ خدا کے بندوں کو اپنا مدولار بنانا مومنوں کا طریقہ ہے ند کہ کافروں کا اور جو مسلمان خدا کے برگزیدہ بندوں کو لین نبیوں اور ولیوں کو اپنا مددگار بناتے ہیں وہ اللہ کا گروہ اور جماعت بیں اور جو انبیاء اور ولیوں کی مدد کے منکر ہیں وہ شیطانی گروہ ہیں الحمد للہ ہم المل سنت و جماعت خدا کی عطاسے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو اپنا مددگار بناتے ہیں ہم حزب الرحمن ہیں اور جوالداد کے منکر ہیں وہ حزب الحیطان ہیں۔
مددگار بناتے ہیں ہم حزب الرحمن ہیں اور جوالداد کے منکر ہیں وہ حزب الحیطان ہیں۔
تا سُد : حدیث فیر 1:

جب غروه حنین کے بعد وقد موازن نبی کریم ما الفائل کی خدمت میں حاضر موااورائے اموال وعیال جومسلمان تغیمت میں لائے مصحصور ما تفائل سے مائے اور طالب احسان موت توصفور ما فیکائی نے ان سے فرمایا۔

اذاصليت الظهر فقوموا فقولوااناً نستعين برسول الله على البومنين الطهر فقوموا فقولوااناً نستعين برسول الله على البومنين أوالبسلمين في المائية ا

ال عدیث سے پہتہ چلا کردسول خدا سال کے خود استعانت کی تعلیم فرمائی ہے پھر سے شرک اور نا جا کر کیے ہوگئی کے وکا اللہ کا نبی شرک مٹانے کیلئے آتا ہے نا کرشرک کوروائ دینے کے لئے آتا ہے الحمد دللہ ہم نبی کریم سال کا نبی شرک مٹانے کیلئے آپ کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں اور جو اللہ کے آپ کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں اور جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام ہے کہ

فَلْيَهُلَدٍ الَّذِيْنَ يُكَالِغُونَ عَنْ آمْرِةِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِثْنَةٌ أَوْيُصِيْبَهُمْ عَلَابٌ

اے جریل اس کی ماجت پوری کروو۔

حضور الثلكة في مايا-

ارسلسال الخلق كأقة

میں ساری مخلوق کارسول ہوں۔

حضرت جریل طیفتا مجی مخلوق ہے لہذا آپ اس کے بھی رسول بیں یا یول کود کہ جریل طیفتا حضور طالکہ کہا کے امتی ہیں جب خدا کی عطامے حضرت جریل طیفتا احاجت رواہیں تو پھر نبی کریم طالکہ کا تو بطریق اولی حاجت رواہیں۔

عقيده نمبر 2:

ني كريم مؤلفة إساستعانت

إِنَّمَا وَلِيْكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِيثِيَ آمَتُوَاالَّذِيثِيُّ يُعِيُبُونَ الطَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِيثِيَّ آمَنُوْا فَإِنَّ حِرِّبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.

تمب رے مددگارٹیس ہیں گرانشادراس کارسول اورائیان والے کر ٹماز قائم کرتے ہیں اورز کو قاویتے ہیں اورانشکے صنور جھکے ہوئے ہیں اور جوانشادراس کے رسول کو مددگار بنائے تو بیکٹ انشانی کا گروہ غالب ہے۔

جب حضرت جریل این ظیرالاس آیت کو لے کرنازل ہوئے تو آپ مخافظ کا ہے عقیدہ بن گیا کہ حصا سے مددگار ہیں اور آپ سے عقیدہ بن گیا کہ حداک رسول حضرت محرصطفی سکا تھا گیا خداکی عطامے مددگار ہیں اور آپ سے

مدیر مادر آن: انداز آن:

حضرت ابراہیم عیونلا خدا کی بارگاہ ش عرض کرتے ایں۔

ولا تغزنی بو مریبعثون مجھے رسوانہ کرتاجس دن لوگ اٹھائے جائیں۔ اور حبیب کے لئے خود خدانے ارشاد فر مایا۔

یومرلا بخری الله النهی والذاین آمنوامعه قیامت کون خدا تعالی نی اورایمان والول کورسواند کریگا۔ حضرت ابرا جیم عینی کاب فرضتے معزز مہمان ہوئے اور خدافر ماتا ہے۔ هَلِّ آگاك حَدِيْدُ فَهَ عَيْلِ إِنْهَ الْهِيْدَةِ اللَّهُ كُرِّمِيْنَ

اور يمي فرشة حبيب خدا كغزوه بدرش سابق بين خدا فرما تا ب-يُمُنيدُرَةُ كُمْرِيَّةُ مِسْتَةِ ٱلْآفِيقِينَ الْمَلاثِكُةِ مُسَوِّمِيْنَ

معرت موی فلیدا فل فدای رضاح ای خدافر ما تا ہے۔

ۅٞ؏۪ؖڵ۫ٮؙؖٳڵؽڮڔٞؾؚ۪ڸػڗڟؽ ڵڮؙڹ؋ٳ<u>؎ٛٳڿڡؠ</u>ڽڮڮڔڞٳٵ۪؈ٛڎٳڨڔٵٵ؎ؚ ۅؘڵۺۅ۫ڣؙڔؙۼڟۣؽڮڗؠٛڮڣٙڗؘڞؽ

و منتوت معلومی است منتورت و اور مایا -حضرت دا دُر د منظرا کے لئے خوائے فرایا -

لاتَتَقِيعِ الْهُوىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَدِينُ لِاللهِ حُوابَش كى بيروى ندكر تابيه بات تجيفداكى راه سے بهكاد كى۔

اور خدائے اپنے حبیب کے بارے میل فرمایا۔

ۅٞڡٙٵؾێٙڟؚڰؘۼٙڹؚٲڵۿۅؽٳڽ۫ۿۊٳڷۜڵۅٛڂؽ۠ؿؙۊؙڂؽ

و المرابع الم

مديث تبر2:

غزوہ تبوک کے موقع پرمسلمان تنگی اورهسرت میں تھے اس وقت۔

بعث النبي المُقَلِّمُ اللَّيْ عَمَان يستعينه في عبيش العسرة فبعث اليه عَمَان بعشرة آلائف ديدار. • • (دار تَعْنَ)

نی کریم سالطیکانی نے کسی کو حضرت عثمان ٹاٹٹا کی طرف بھیجا اور ان سے استعانت طلب کی حضرت عثمان ٹی ٹاٹٹا نے آپ کی خدمت میں وال بڑارویٹار پیش کئے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خدا کے بندول سے استعانت نی کریم مالظالم کی سنت ہے گئی میں مالظالم کی سنت ہے گئی کہ منت ہے گئی کہ منت ہے گئی ابت ہوگیا کہ انبیاء کرام اوراولیاء کرام سے استعانت کرنا جائز ہے ناجائز اورشرک نبیل۔ عقید ونم ہر:3

حضور ماللككم سبسيد المعنل إلى-

حضرت عائشة الله المنافق عدوايت ب كدني كريم الفيكة في في فرمايا كدجر بل عيانها في كها قلبت مشارق الارض ومغاوبها فله ارى رجلاا فضل من همه ما الفيكة • (217/8 جمع الزوائد)

میں نے زمین کے مشارق ومغارب کو چھان مادا میں نے حضرت محمد سَوَّقَالِمُ سے اِنسال کی کوشدہ یکھا۔

اس صدیث معلوم ہوا کہ تمام انسانوں سے انفل امام الانبیاء ہیں اور انسان کو خدا فی اشرف المخلوقات سے افغال ہیں اور فیرا مخلوقات سے افغال ہیں اور معفرت جریل ایمن علیاتا کا بھی عقیدہ ہے۔

ور المراح دونور إلى جم كى روشى من وه جلام كعب في خواب من كرفر ما يا تجمع فعا كالتم انبياء كى طرح دونور إلى جم كى روشى من وه جلام بركعب في خواب من كرفر ما يا تجمع فعا كالتم جم سرك مواكونى جانبين توفي واقعى ميزواب و يكما جاس في كها بال آپ فرمايا-

والذى نقسى بينة انهالصقة عبد وامته وصقة الانبياء والمهم في كتاب الدوكانماقر أته في التوراة.

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ آیا مت کے دن ہمارے نبی مظالمی کی ایک اشیازی شان ہوگی کہ ان کے جم کے بال سے تور کے بجے بلند ہور ہے ہول کے اور ان کے ہرائتی کو انبیاء کی طرح دونور مطاہول گے۔

> مرے لے کر پاؤل تک تؤیر بی تؤیر ہے بیسے مدے بول قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہےدل میں دنیا مصطفی کود کھ کر وہ صور کیسا ہوگا جس کی بیات وی ہے۔

> > مديث نبر 2:

حعرت ابو ہریرہ اللاسے مروی ہے کہ حضور الرسلین ماللہ آنے قرمایا۔

اذا اول من تنشق عده الارض في كسى حلة من حلل الحدة اقوم عن يمكن العرش ليس احدمن الخلائق يقوم ذالك المقام غيرى.

(ترفن شريف)

عن سب سے پہلے اپن قبر سے باہراً وَ لَكَا مَهِم جَمّے جنت كے جوڑوں ميں سے ايك جوڑا ميں الله علام علام على الله عل

CLENGTED CLENGTED STATE OF THE CHENGE STATE OF

فدا کا تحوب کوئی بات اپنی خواہش ہے جیس کہتا گرجو دی کی جائے۔
حضرت فو حظیائیا نے خدا کی بارگاہ بیس عرض کی۔
رَبِّ انْصُر حَی عِمَا کُلَّ ہُوْنَ
اللّٰہی میر کی مدفر ما بدلداس کا کدانہوں نے جھے جمٹلا یا۔
لیکن خدا نے اپنے حبیب کے لیے فرما یا۔
ویک عَمَر کا ذائم کا کہ انہوں کے اللے فرما یا۔
اللہ تیری زبردست مدوفر مائیگا۔
اللہ تیری زبردست مدوفر مائیگا۔
پس ثابت ہوا کہ جمارے نی کریم ماٹھ کا تم انبیاء سے افعنل ہیں۔
سب سے زیادہ خدا کو تھر سے بیاد

مہریاں ان پہ ہے یاک بروردگار

وہ ہیں محبوب حق

حق کے ہیں راز دار

ملک کوئین ش انبیاء تاجدار

تاجداروں کا آتا حارا نی

تائداز حديث نمبر:1

امام بیمق نے کعب احبار ٹلاٹھے روایت کی ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص نے خواب بیان کیا گویا لوگ حساب کے لئے جمع کے گئے اور حضرات انبیاہ بلائے گئے ہرتی کے ساتھ اس کی امت آئی ہرنی کے لئے دونور بیں اور ان کے امتی کے لئے ایک نورجسکی روشی میں وہ چلتا ہے پھر حضرت محمد ملائے گئے بلائے گئے ۔ ان کے سرالور اور روئے مبارک کے ہر بال سے جدا جدا نورک کے جرائتی کے لئے ایک جورے کی ہرائتی کے لئے اس کے جرائتی کے لئے کے اس کے عرافور اور آپ کے ہرائتی کے لئے

بوں کون خبر گیا ماتوں فلک فے کر گیا بالا سے بالاتر کیا کیا کیا کوں کیا کر گیا

رفرف جیرافرفرالادید سے محی او پر کمیا پُردالاتوسدر ۱۵ رہائو عرش پر بے پارکیا

سدرة المصنی عروج وفزول کی استا ہے لینی سدرة سے او پروالی جلوق بیچ بیس آسکتی اور نے والی جلوق بیچ بیس آسکتی اور نے والی جلوق او پر بھی سے اور پرجی کئے ہیں اور نے والی جلوق اور پرجی کے ایس اور اور الی جلوق میں کوئی آپ کی حل ہے اور اور الی جلوق میں کوئی آپ کی حل ہے اور نے والی جلوق میں کوئی آپ کی حل ہے اور نے والی کلوق میں کوئی آپ کی حل ہے اور نے والی کلوق میں کوئی آپ کی حل ہے اور پروائی کا ہے کی حل ہے اگر آپ نے والوں کی طرح ہوتے تو سدرہ سے او پر اسکے اور اگراوی والوں کی حر میں وی تو آپ سدرہ سے بیچے ندا سکتے۔

حصرت جریل ایمن فیلیس نے نہ آئی کریم کافیلی کو اپنی شک مجھا اور نہ ہی اسپنے آپ
کو صور مہلکا کی مش مجھا اگر ٹی کو اپنی شل بچھے تو کہتے کہ جب بی سدرہ سے آ کے لیس
جاسکا تو آپ بھی ٹیس جا کے کی کہ آپ میری شل جی اور اگرا پنے آپ کو ٹی کی مشل تصور کرتے
اسکا تو آپ بھی ٹیس جا کے کی کہ آپ میری شل جی اور اگرا پنے آپ کو ٹی کی مشل بھوں میں بھی سدرہ
تو کہتے کہ اگر ٹی کریم ماللہ معلیم معلیم

CHANTER THE SE THE CHANTER SET

خلق سے اولیا واولیا و سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی

مديث نمبر 3:

حضور والمكالم نفرايا-

ان لىكلى بدى يوهرالقىيامة مندرامن نور وانى لعنى اطولها وانورها والماده والمادي والمرامي والماده والمادة والماده والماده والماده والماده والماده والماده والماده والمادة والماده والماده والماده والماده والماده والماده والماده والمادة والماده والما

خاکۂ قادویس ان کےآئے ہی کی دیرہے محودوہ گر کرسچدے میں تم کواٹھاتے جا تھی گے (ص137/8) میچ این حبان)

عقيده نمبر 4:

بے حش رسول۔

648720648872064887 99 VARIOGENTALISTER 2012

حضرت عبدالله بن مسود ثالث مردى بكرسول كريم ماليكام في الدالله الله الله العالى كے بندگان خاص ش سے تين موبندے زشن ش ايے إلى جن كے دل صرب آدم كے دلك مطابق ہیں اور جالیس ایے ہیں جن کے دل صرت مول عیاتا کے دل کے مطابق ہیں اور سات عقولان بارگاہ ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت ابراہیم عیلتا کے دل کے مطابق ہیں اور یا کچ مجوب ایسے ہیں جن کے دل حضرت جر مل علالاے دل کے مطابق ہیں اور تین کے قلوب حفرت میا تیل عالی کے ول کے مطابق ہیں اور ایک مقدس بستی الی ہے جس کا ول حفرت اسرافیل عفیتا کے ول کے مطابق ہے جب ایک کا وصال موتا ہے تو اللہ تعالی تمن میں السائك كواس كى جكد مقرر كردينا باورتين من سيكى كاومال موجائة ويالى من ساك کوال کی جگہ مقرر کیا جاتا ہے جب یا تج میں ہے کی کا انقال ہوجاتا ہے توسات میں سے ایک ال كى جگه مقرد كردياجا تاب اكرسات على المكى كادمال موجائة وجاليس على الكك ال ك جكم مقرر كرد ياجا تاب اورجب جاليس من كونى فوت موجائة تن تن سويس ايك كواسكى چگمقرد کردیاجاتا ہاورجب تین سویس سے کوئی فوت ہوجائے تواس کی کی عام صالحین سے الدى كردى جاتى سياندان كى بدوات است بليات دور قرماتا ب-(ص 18 دوالداكت)

سرورکوئین ساتھ کہ نے اولیاء امت کے قلوب کو انبیاء کے قلوب کے مطابق ہونے کا مذکرہ فرمایالیکن شیمیں فرمایا کہ کسی کا دل میرے قلب اطہر کے مطابق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسکس کا دل مجمی حضور میں کہ کے دل کی طرح تہیں بنایا معلوم ہوا کہ حضور میں کی گا قلب بے مثال ہے جب دل بے مثال ہے ول والا رسول مجمی بے مثال ہے۔

> نہ زیس ہے تیری نظیر نہ قلک ہے تیری مثال ا نیس جس کے پانے کا دومرا تو ٹی وہ باکمال ہے

تائيد: حديث نمبر1:

معران کی رات معنور سی ایک کاش صدر موااور آب کے سینے سے دل باہر تھالا کیااور آپ کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا معلوم ہوا کہ آپ ایٹی حیات میں قلب کے تھاج نہیں بلکہ دیکھا جائية في كريم كالملكام الى زعدى يس موالين آسيجن كي عناج نيس كونك موجوده ماسك محين ك مطابق اواصرف دوسويل تك بال لئع جوسائسدان جاند يرسرك لئع جات اي وواسي ساتھ آسیجن کی تقیلیاں لیجائے بیں اور چاند ہونے دولا کھیل کی سافت پرواقع ہے اور تی کریم ماہلا تو چاندسورے بلکہ مرش سے بھی اور تشریف لے گئے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی آسیجن نہتی ہی ثابت مواكر في كريم المي حيات عن مواكم مى عمان نيس آب نے وصال كروز ، ركع جس میں ند سحری ہے شدافطار اور کئ کئ دن بغیر کھائے ہے گزار دیے اس سے بیر ظاہر ہوا کہ آپ کھائے پینے کے بھی مختاج نہیں لامکال تک پہنچ تومعلوم ہوا کہ آپ مکان کے بھی مختاج نہیں۔وقت موری كى كروش سے بال ب اب مورج ساد پرتشریف لے معلوم ہوا كرآب وقت كے بحى على تبين مرچيزائية وجودي اور مردى روح ايتى حيات ش زمان ومكان مواكمان يين كى عماج باود نی كريم كالله الله ديات يس ال ش ال ي جيز ك قال فيس بلك كا تات كى برجيزاية وجود ش آپ کی محان ہاری بحث کا تیجہ لکا کہ آپ بے اللہ رسول ایں۔

محیوب خدا کا کوئی ہم پایٹیں ہے اس شان کامرسل کوئی آیائیس ہے

بے مثل نے محبوب بھی بے حل بنا یا وہال جم نہیں ہے تو یہاں مار نہیں ہے CLEAN THE SECRETARIES TO THE THE SECRETARIES AND THE SECRETARIES A اس مدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت جریل طبیعًا کا عقیدہ ہے کہ خدا تحکمالی نے ني كريم الفيلة كوايتى صفات عطافر ماكى إلى-" تائيداز قرآن" خدا تعالی نورے خدا قرما تاہے۔ الله نؤر الشنوات والأرض مصطفى الفيكام بحي نورين خدا تعالى ارشادفر ما تاب-قَلْهَا مُ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُوَدُّ خداتعالى على بصفدافرماتا-وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ سروركونين مالفكالم مجى عظيم بضدافر ما تاب-

وَانَّكَ لَعَلَّى عُلِّي عَظِيْمٌ خدا تعالیٰ عزیز ہے خدا فرما تا ہے۔ ٳڹٞڶڶؙڎؙڵۼٙۅۣڴۼڒۣؽڒ سيدالرسلين مجي تزيز بي خدا فرما تا ہے۔ لَقَلْجَأَةً كُمُ رَسُولُ إِنَّ الْفُسِكُمُ عَزِيْزٌ خداكريم بخدافرما تاب-

يَاآيُهَا الْإِنْسَانُ مَاغَوَ لَكِيرَ إِنَّ الْكَرِيْمِ

رسول خدا می کریم این خدافرما تا ہے۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ

خدا تعالیٰ ش ہے خدا فرما تا ہے۔

CONTRACTOR TOO CONTRACTOR OF THE PERSON OF T مفات خداوندی سے متصف۔ حقرت مبدالله بن عباس علاس مردي ب كه حفرت جريل عيلاتا في حفور الكل کوآ کر بول ملام کیا۔

السلام عليك يأاول السلام عليك يأآخر السلام عليك يأظاهر السلام عليك

عقيده نمبر 5:

حضور ساللا فرماتے ہیں میں نے کہار تو خالق کی صفات ہیں تلوق کو کیونکہ اُل سکتی ہیں عرض کی ش نے خدا کے تھم سے آپ کو بون سلام کیاہے اس نے حضور مالطالی کوان صفات سے فسيلت اورتمام البياء ومرسلين يرتصوصيت بخشى باي نام اورصفت عصصور منظلا كيا ام ومفت مشتن فرمائ إلى يحضور مالفيكا كانام اول ركعا كرحضور والفيكا سب انبياء سع مقدم إلى اورآخراس کنے كەظبور ش سب سے موخراورآخرام كى طرف خاتم الانبياء بي اور باطن اس لئے كه الله تعالى في حضور من المنظمة كم باب آدم كى بدائش دوبزارسال بهليساق عرش يرسرخ نور استة نام كماته وعنور والملكم كانام كمااور محصور ووجيخ كاحكم دياس في بزارسال حضور والمكلم ير ورود بيبيجايهال تك كدخدا في حضور ما الله الداور سران منیر بنا کراورظا ہراسلئے حضور مانتیکا کانام رکھا کہ اس نے اس زمانے میں حضور مانتیکا کو تمام اديان پرغلبد يااور مفور الفكالم كاشرف اورفضل سبآسان وزين برآ شكارا كياتوان شركوني اليانين جس في مناور ما المالية برورون بعيجا مور حضور ما المالية كارب محود اور حضور محرد كارب اول و آخروظا جروباطن اورحضوراول وآخروطا جروباطن يعظيم بشارت من كرحضورسيد الرسلين والماليا حداس خدا كى جس نے جھے تمام البياء پر فغيلت دى يهال تك كريرے تام اور مغت يس-(كيم الرياض م 425/2) (شرح شفا لما على قارى 425/2)

معرور المعرور المعرور

آيت نمبر1:

\* دافرما تا ہے۔

ۿۅٙٱڵۜؽؿٲڗؘڛٙڶڗۺۅؙڷ؋ۑ۪ٲڷۿٮؽۅڿؿؿؚٵٛۼۊۣڸؽڟٚۿڗ؋ٛۼڵٙٵڵێۺؽػؙڴ؋ۅؘڷۏٛػڕ؋ٙ ٵؙؙؙۺڞؙ<sub>ڴ</sub>ػؙۊڹۦ

وہ ہے جس نے بھیجا بنارسول (حطرت جی ساٹھاکٹ) ہدایت اور دین تل کے ساتھ تاکہ ان کوتمام اویان پر غالب کر دے اگر چی مشرکین برا مانیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ فدا تھائی نے دعرت کھ ماٹھ کھیا کہ دایت عامدا وردین تی کے ساتھ کھیا گھیا کہ کہ دایت عامدا وردین تی کے ساتھ بھی ہے جاتا کہ آپ کو تمام او بیان وظل پر فالب کردے اور فاہر ہے کہ تمام نداھب پر کس کا فلہ جب ہی ٹابت ہوتا ہے جب کہ بیٹھ تمام او بیان کے عالم بیس آ جائے کے بعد پیدا ہوا ہوتو ٹابت ہوا کہ دعفرت کھ ماٹھ کھیا تمام او بیان کے بعد و نیا بیس آٹریف لائے ہیں آپ کے بعد کو کی اور کن اس و نیا بیس آئریف لائے ہیں آپ کے بعد کو کی اور کن اس و نیا بیس آئریف کا سے بیس آپ کے بعد کو کی اور کن اس و نیا بیس شریف کا ما دیا ہے۔

آيت نمبر 2:

خدافرما تاہے۔

لَا لَيْهَا الَّذِيْنَ امْنُوا هَلَ اكَلَّكُمْ عَلَى يَهَازَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَنَابٍ الِيَهِمِ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهُورَسُولِهِ.

اے ایمان والوش جہیں ایک سوواگری بتاک جو بیچائے جہیں وروناک عذاب سے ایمان لاکالشداوراس کے دسول پر۔

اس آیت کریمدیس بتایا که ایمان والوتمهارے لئے نافع تعارت میہ ب کہتم الله اور

معة المنتخف ا

امام شعرانی نے لکھاہے کہ صنور سی اللہ معراج کی رات اسائے الہیدی بارگاہ ہے۔ محرر سے توان اساء کی صفات ہے متصف ہوتے محتے۔

جب الرحيم پرگز رہے تو رحیم ہو گئے اور الفغور الکریم الحلیم الفکور الجوارے گز رہے تو فغور کر پیم جلیم فکورا ورجوار ہوگئے۔

وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا

وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا

ردف و رحیم علیم و علی ہے۔

مقیدہ تمہر 4:

صنور مَقْطُهُمُ ٱخْرَى فِي ثِل-

> اشهدان لااله الالده اشهدان هددا وسول الله توحفرت آوم عياتي سي في مياريم كون سيانهول في جواب ويا

> > فلاآخرولىكمن الانبياء يترى اولادش عاترى تى بـ

(ص7/5ملیة الادلیاء)(114/6 کنز العمال) اس حدیث مصلی مواکر حضرت جریل نظیتا کاعقیده ہے کہ حضرت جرمصلی میں ایک ا آخری قبی میں ان کے بعد کوئی نبی ندآیگا۔ من المسلم و الله في الل إلى وه تمام نبول ك فاتم إلى الن ك بعد كونى في أبيل به معنمون توريت اورائيل من موجود إلى وه تمام نبول ك فاتم إلى الن ك بعد كونى في أبيل به معنمون توريت اورائيل من موجود إلى -

مديث تمر2:

حضرت این شخم سے روایت ہے کہ جبریل طابقیا حضرت محدرسول اللہ می اللہ اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ اللہ می اللہ می اللہ کا ان خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا پیٹ چاک کیا اور آپ کا پیٹ والے جا کا اور آپ کھیں دیکھنے والی جی ہے اللہ کے رسول جی جن کے بعد کوئی نی ٹیٹ کی اور جن کے بعد تیا مت قائم ہوگئی۔

اور جن کے بعد تیا مت قائم ہوگئی۔

اور جن کے بعد تیا مت قائم ہوگئی۔

حدیث ٹیر 3:

حضرت ابوعبیدہ بن الجراح جب یرموک پہنچ تو لفکر ردم کے سروار نے ایک قاصد بھیجا قاصد نے کہا ملک شام کے گورز ماہان کی طرف سے آیا ہوں انہوں نے کہا ہے آپ ہما رے پاس اپنی جماحت میں سے ایک حقمند کو بھیج دیں تا کہ ہم ان سے مکالمہ کریں حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کیا ماہان نے آپ سے بوچھا تمہارے رسول نے تنہیں خبر دی ہے کہ ان کے بعد کوئی اور رسول آئے گا فرما یا نہیں۔ بلکہ بی خبر دگ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نی ندہ وگا۔

(484/2 منصائص كبري)

عقيده نبر7:

آپشفاعت فرمائمی کے۔

ور المحال المحا

فداتعالى ارشادفرما تاي

مديث نمبر1:

حضرت نعمان بن بشرفر ماتے بی کرزید بن خارجدایک روز مدین طیب کے راستہ بین کا رہ استہ بین کا رہ استہ بین کا رہ استہ بین کا کے بین پرگرے اور فوراً وفات ہوگئ انسار کو اکن خبر ہوئی آو ان کو دہاں سے اٹھا کر گھر لے آئے اور چاروں طرف سے ڈھانپ دیا گھر میں پکھانسار گور بین تجیس جوان کی وفات پر دوری تھیں اور پکھیم وجھ سے ای طرح جب مغرب اور عشاہ کا درمیائی وقت آیا تو انہوں نے ایک انہوں نے ایک آ دائری جو دومرجہ سائی دی گئی اے لوگوں چپ رہوانہوں نے ان کے سینے اور چرے سے کیڑا مٹاویا تو انہوں نے کہا محد رسول الشد الذی اللی خاتم النہیں این

مان کی دوہ تمام امتوں کو اپنے اپنے ٹھکانے تک پہنچادے اور اس میدان کے شما کا وہ ماری کے شما کا کہ دوہ تما کہ استوں کو اپنے اپنے ٹھکا نے تک پہنچادے اور اس میدان کے شما کا وہ مما تب سے نجات دے وہ سب اپنے اپنے پینے شل خرق ہور ہے ایل اور پیدان کے مونیوں تک پہنچا ہوا ہے موکن پر تومیدان کشر ش زکام کی حالت طاری ہوگی کرکافر پر موت کا ساعالم طاری ہوگا۔

آپ حضرت عینی فلیلافیات فرما میں گے آپ بہیں تغیریں بہان تک کہ میں والی آپ کے پاس آول آپ فدا کی بارگاہ میں حاضر بول گے واراس قرب نے کوشے بول گے اور اس قرب نے کوشے ہوں گے اور اس قرب نے کو حاصل ہوگا اور ندی ہی مرسل کو الشرکا فکر کرتے ہوئے میں مار کو الشرکا فکر کرتے ہوئے ہوں کے اللہ تعالی جریل فلیلا کو تھم دیے گا کہ تھرکزیم میں گئے۔ اللہ تعالی جریل فلیلا کو تھم دیے گا کہ تھرکزیم میں گئے۔ اللہ تعالی جریل فلیلا کیا جائے گئے شفاعت کرو ہے گئے آپ کو مطاکیا جائے گئے شفاعت کرو ہے قبول کی جائے گئے چھے است کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ (مس 208 شوا بدائی تک

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت جریل عیائل کا حقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاصت فرمائمیں اب اس عقید سے کی تائید بیس چند مزیدا صادیث ملاحظ فرمائمیں۔ تائید از اصادیث

## مديث نمبر1:

حضرت موف بن ما لک فالش سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول کر یم ما فاللہ کے ہم ایک سفر میں رسول کر یم ما فاللہ کے ہمراہ سنے ایک رات میری آئل میں نہ آئیں اور فیند کا فور ہوگئ چٹا نچہ میں ایتی جگہ ہے اشحا کیا دیکھتا ہوں کہ لفکر کی قیام گاہ میں حدثگاہ تک ہر جانور زمین پر سرد کھ کر سویا ہوا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ رسول پاک ما فیل کہ خدمت میں حاضری ویتا ہوں اور میں تک آپ ما فیل کہ ایک میں خیال آیا کہ رسول پاک ما فیل کے خدمت میں حاضری ویتا ہوں اور میں تک آپ میں فیل کے ساتھ بات چیت میں معروف ریتا ہوں میں لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا فیکر گاہ سے باہر لکا کی آ دری کا اثر ونشان محسوس ہوا ادھرروانہ ہوا تو وہ حضریت ابو عبیدہ بن الجرائ سنتے اور

آپ نے فرمایا جھے دب نے بیا ختیار دیا ہے کہ میری دوتہائی امت کو بلاحساب دعذاب جنت میں داخل کر دے اور یا جھے حق شاعت دے دے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ طافی کا آپ نے کس امر کو اختیار فرمایا آپ مائی کا آپ نے فرمایا شیل نے شفاعت کو اختیار کیا ہے ہم سب نے کس امر کو اختیار کیا ہے ہم سب نے کس امر کو اختیار کیا ہے ہم سب نے کس کر عرض کیا یا رسول اللہ ماٹی کا تم ہم ہمیں مجمی اپنی شفاعت کے قابل لوگوں میں داخل فرمالیس آپ ماٹی کا کہ اس میں کا خلال اسلام کے لئے ہے۔

(م 132/8 ميح اين حبان)

پیش آن مقر دہ شفاعت کا سناتے جا تھیں گے آپ مدتے جا تھیں گئے کو نسلتے جا تھیں گے وسعتیں دی ایں خدانے دامن محبوب کو جرم کھلتے جا تھیں گے اور وہ چھیاتے جا تھی گے معرف مرابع معرف مرابع معرف المرابع المرابع معرف المرابع ال

ي كريم والفائم مشكل كشاوي -

چار مقرب فرشتے چار برار مال سے چار مسائل ہیں بحث کررہ سے لیکن ان کومل نہ

کر سکے جب ٹی کر بم ما اللہ فیل کی بعث ہوئی تو ان فرشتوں کو بھین ہوا کہ بیر شکل مسائل آپ ہی

سے مل ہوں سے تو انہوں نے اپنی شکل کھائی کے لئے نیاز اور زاری سے استدعا کی پھر اللہ تعالی نے اپنے صبیب کو بلا یا اور مقام قرب سے مشرف فر ما یا اور وہاں جو وی ہوئی اس میں سے ایک بیب کے رحضور ما اللہ فیم اللہ نے فر مایا ہوں کے اس میں دیکھا پھر خدائے فر مایا وہ کون سے مسائل ہیں جن میں مقرب فر مایا ہی کر رہے ہیں میں نے کہا اے میرے رب تو بہتر جا تا ہے گھر اللہ نے اپنا یہ تعدد کر رہے ہیں میں نے کہا اے میرے رب تو بہتر جا تا ہے گھر اللہ نے اپنا یہ قدرت میرے ورفوں شائوں کے در میان رکھا حق کہا اے میرے درب تو بہتر جا تا ہے گھر اللہ نے اپنا یہ تعدد کر رہے ہیں میں نے کہا اے میرے درب تو کون سے مسائل کھا دات میں وہ کون سے مسائل کھا دات میں فر مایا تو نے بی فر مایا اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشا وفر مایا۔

ور ما المعالم المعالم

اوا تیرے کس کو یہ قدرت کی ہے

ما المام الم

مسلدحيات التي الكلام

مسلم شریف کی روایت ہے کہ فرشتوں نے معراج کی رات حضور می الکہ کا سینداویر ے نیچ کے چاک کیا اور قلب مبارک باہر اکالا مجراے دیگاف دیا اوراس سے خون کا ایک اوضرا فكال كربام بيسيك وياس تق صدر من ايك حكمت يتى كرحنور ما كالله كى حيات بعد الموت ير دلل قائم موجائے اور وہ اس طرح کدعادہ بغیرروس کے جسم میں حیات بیس موتی لیکن اللہ کے ئى بىلى دور كے بعد بى دىدەر بىلى جونكدون ديات كاستقرقلب انسانى بىلداجبىكى انسان کا دل اس کے سینے ہے باہر نکال لیا جائے تو وہ زئدہ فیس رہتا لیکن رسول کریم میں کہا کا ول مبارك جريل اشن عياته في سيد بإبر نكالا اس شكاف ديا اوروه مجد خون جوجسماني اعتبارے دل کیلے بنیادی حیثیت رکھا تھاساف کردیااس کے باوجود بھی حضور سالھ کا فرار دورہ جواس امر کی روٹن دلیل ہے کہ بن روح کے بعد بھی صنور ساتھ کی کیونکہ جس کا دل بدن ے باہر موادروہ پھر بھی زعدہ رہا گرا کی روح قبض موکر باہر موجائے تو وہ کب مردہ موسکتا ہے مل ثابت ہوا کہ جریل این علاقا کے زویے حضور ماللہ تبض روح کے بعد زندہ ایل ورند حفرت جريل اين عَلِيْكِلِي آپ كاول سينے سے با برندتكا ليے حضرت جريل عَلِيْكِياس راز سے والف منے كرزع كى كے لي حضور الفيكا ول كے عاج أيس شروح كے عماج إلى بلك ميدولون 

تائداز حديث نمر1:

 معتی معترف می می میاند روی کرتا اور خضب اور نری شی عدل کرتا گرا اور خضب اور نری شی عدل کرتا کم حدرت عزرا تیل طیانی نیال کرتا کم حدرت عزرا تیل طیانی نیال کرتا کی میلاک اور خضب اور نری شی عدل کرتا کم حدرت عزرا تیل طیانی نیالی میلاک او کیا ایل جی کامول کے کرنے سے انسان بلاک ہو جاتا ہے حضور میں کہ کا ایک بید کہ بنگل کی اطاعت کی جائے ۔خواہش نفسانی کی ویروی کی جائے اورانسان اپنے آپ کودومروں سے اچھا گمان کرے۔

(س171 فريق) (س237/2 يريق كديترن طريق كديد)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ چاروں مقرب فرشتوں حضرت اسرافیل، حضرت مرافیل، حضرت مرافیل، حضرت میکا کی مطا حضرت میکا کی مطا حضرت میکا کی مطاحت ہے مشکل کشاسجما اور ان سے ایتی مشکلات کومل کرایا اور خود خدا تعالی نے ان مقرب فرشتوں سے فرمایا کہ میرے محبوب سے ایتی مشکلات حل کر الو ایس اثابت ہوا کہ حضرت جریل ایس ظابت ہوا کہ حضرت جریل ایس ظابت کا کمی مقیدہ ہے کہ اللہ کا رسول مشکل کشاہے۔

تائيدازحديث

حطرت عبداللہ بن عباس فاللا روایت ہے کہ ٹی کر یم مظیلہ وقبرول پر سے گزر سے
جن میں عذاب ہور ہاتھا۔ فرمایا ان آدمیوں کو عذاب ہور ہاہے اور عذاب کی دشوار بات میں
خبیں ہور ہاان میں سے ایک پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چنل کرتا تھا پھرا یک ترشاخ ہے
اس کوآ دھا آدھا چرا اور ہرقبر پر ایک ایک کوگا ڈویا۔ محابہ کرام نے عرض کی ۔ یارسول اللہ میں اللہ میں گئے
آپ نے ایسا کیوں کیا۔ فرمایا جب تک ریکڑ ہے خشک نہ موں کے ان دونوں کے عذاب میں کی حائے گی۔
کی جائے گی۔

ریر صدید معیمین بی موجود ہے۔ حضور ما الکا آئی نے اپنے تعل سے دونوں کی مشکل دولہ فرمائی اوران کے عذاب بیس کی ہوگئ ایس ثابت ہوا کہ حضور ما اللہ اللہ خدا کی عطا سے مشکل کشافیں۔

CIENTEDELENE 113 MEDITANTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIENTOCIEN

وَمَا كَانَ لِلْاَيْمِ عُلِمِ عَلَى الْفَيْبِ وَلَكِنَ لِلْاَةَ يَعْتَمِينَ مِنْ أَسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ اور الله كى شان يرتيس كه عام لوكول كوغيب كاعلم دے بال الله چن ليتا ہے اپنے رسولوں میں سے جے چاہے۔

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی برگزیدہ رسولوں کو علم فرما تا ہے اور تمام رسولوں سے زیادہ برگزیدہ رسولوں سے ذیادہ برگزیدہ رسولوں سے ذیادہ برگزیدہ رسول معترت محمد ساتھ کھٹے ہیں۔ لہذ البقینا خدا تعالی نے آپ کو علم غیب عطافر مایا ۔ جب حضرت جبریل میں تاہیں ہے کہ نے کرنازل ہوئے تو آپ کا بیر عقیدہ بن محمار ساتھ اللہ اللہ سے جب حضرت جبریل میں تاہیں ہے۔ اس اللہ معالم میں مطافر مایا۔

تائيداز قرآن

غدافر ما تاہے۔

وماهو على الغيب بعضنان اور يرفيب كى بات بتاني شن بخيل فيس -اس آيت كے تحت مولوى شبيراحم هائى ديو بهرى نے لكھا ہے -ايعنى يہ پيغير ہر جسم كے غيوب كى خبر ديتا ہے ماضى ہے متعلق ہوں ياستقبل سے يا اللہ كاسام وصفات سے يا احكام شريعہ سے يا فراھىپ كى تقيقت و بطلان سے يا جنت ودوز خ كے احوال سے يا واقعات بعد الموت سے اور ال چيز ول كے بتاتے شي ذرا بخل نہيں كرتا -

تائيازمديث

حضرت سواد بن قارب زمانہ جا البیت شل کا بن سے اور ایک جن ان کے تالی تھا ان کے جن ان کے تالی تھا ان کے جن نے مسلسل تین راتوں میں سواد کو بیدار کر کے بتایا کہ مکہ میں رسول معظم اور ہادگ برق قبیلہ نی ہشم سے پیدا ہو بچے ہیں اور وہ اجمرت کر کے مدینہ پہنچ بچے ہیں اکثر جنات بھی ان پ

قبرے معزت میں طیان کے ایکارنے کا جواب دینااس بات کی بین ولیل ہے کہ آپ ایکی قبرالور میں زندہ ہیں۔

مديث تمبر 2:

حضرت الس بن ما لك ثالث سه دوايت ب كدر سول الله سائلة في أن ما يا ـ الانبياء احياء في قبود همد يصلون (م 147/6 منداني يعلى) انبياء يظلم البني قبرول شي زنده إلى نماز يرص في اي ـ

مديث نمبر 3:

حضرت اور ثقفی سے روایت ہے کہ نبی کریم مالیکہ نے فرما یا تعیارے مب دلوں شی الفنل ترین دن جسد ہے لہذا جسد کے دن جمھ پر کٹر ت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر چیش کیا جا تا ہے۔ محابہ کرام نے عرض کی۔ یا رسول اللہ مختلکہ جمارا درود آپ پر کسے چیش کیا جا نیگا حالا تکہ آپ مالیکہ تو ہوسیدہ ہوجا کیں گے۔ آپ مالیکہ نے فرمایا۔

ان الله حدوم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء الله في زين يرحم ام كردياب كدوه تبول كي جسول كو كهائد. (ص 264/1 شعب الايمان)

عقيدهنمبر 10:

فدا تعالى في منطور مَلْفَظِهُمُ كَوْلُمُ فِيبِ عطافر ما -خدا تعالى ارشادفر ما تاب - مقيرة نبر11:

حضور منظام دورسے دیکھتے ہیں۔ خدا توالی ادشا وقر یا تاہے۔

وَتُرَى الْمَهُ لَا يِكُمَّ عَا فِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْ فَ يُسَبِّعُوْنَ وُمَعَهُ لِعَرَّ فِيهِ. اورتم فرشتوں کود بھتے ہو مواثی کے اردگر دھلتہ کئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کیا کی بہلتے۔

اب سنے حوش کنی دور ہے ذہن سے پہلاآ سان پائی سومال کی راہ پر ہے آ سان کا قاصلہ میں اتحاق ہے اور ایک آسان کی موٹائی مجی اتحاق ہے ۔ سات
آسان ہیں ۔ او پر جنت ہے جنت کے سودر جات ہیں ایک در ہے سے دومر سے در ہے کا قاصلہ
مجی پائی سومال کی راہ کے برابر ہے گھر سررة المحقی ہے ۔ سررہ المحقی ہے حوش تک سر بڑار
پر سے ہیں ایک پر دے سے دومر ہے پر دے کا قاصلہ می پائی سومال کی راہ کے برابر ہے گھر
کیں جاکر اللہ کا حوش کی ہے ہے اعمازہ کر لیجے کہ اللہ کا حوش کنی دور ہے اور فرش ذھی پر کھڑے
ہور حوش کے ارد گر دے فرشتوں کو دیکھ دے ہیں ۔ جب جبر بل معین اس آب ہے کو لے کر نازل
ہور کوش کے ارد گر دے فرشتوں کو دیکھ دے ہیں ۔ جب جبر بل معین اس آب ہے کو لے کر نازل
ہور کوش کے ارد گر دیے فرشتوں کو دیکھ دے ہیں ۔ مواک جبر بل معین گیا کہ جو ایک ہی گئے ہیں جس شاہرے ہیں گئی ہے دی کر دیکھ تھیں ۔ مواک جبر بل معین گیا کہ چھیے ہیں جس شاہر اس کے در کر چیز کو دیکھ تیں ۔
ہوا کہ جبر بل معین گیا کہ چھیدہ ہے کہ معار ہے تی کر یم مالیکھ و در کر چیز کو دیکھ تیں ۔
ہوا کہ جبر بل معین گیا کہ چھیدہ ہے کہ معار ہے تی کر یم مالیکھ و در کر چیز کو دیکھ تیں ۔
ہوا کہ جبر بل معین گیا کہ چھیدہ ہے کہ معار ہے تی کر یم مالیکھ و در کر چیز کو دیکھ تیں ۔
ہوا کہ جبر بل معین گیا کہ چھیدہ ہے کہ معار ہے تی کر یم مالیکھ و در کر چیز کو دیکھ تیں ۔
ہوا کہ جبر بل معین گیا کہ چھیدہ ہے کہ معار ہے تی کر یم مالیکھ و در کر چیز کو دیکھ تیں ۔
ہمار کی بی میں گیا کہ معین گیا کہ میں کا تاکہ کی کی دور کو دیکھ تیں ۔

حضرت أو بان المائل عدوايت بكرسول الله المفلل في الماء ان الله زوى في الارض حتى وأيت مقارقها ومفاريها. ( الماب العمل مسلم شريف) مع المحال الم من المحال من المحال ال

فَاضَهَدُمَانَ اللَّهُ لَا تِعَادُون وَالْكَ مَامُونَ عَلَى كُلِّي غَادِب ش كواى دينا بول كرالله كسواكو فى رب بين اور پينك آپ برغيب پراين جي -جب ني كريم الكالل نے اشعار سے توسواد مين قارب فرماتے جي -

فضحات النبي المسترحتي بمتنواجلة

حضور سلطانی مسلمائی بیمان تک کرحضور سلطانی کدانت مبارک ظاہر ہوگئے۔
(255/1 مر القاری) (ارشادالداری 6/18) (طبرانی 92/7) تصافیح کبری 1/25)
حضرت مواد نے جوقعبدہ حضور سلطانی کوستایاس میں صاف صاف کہا کہ حضور سلطانی اسلامی معلوم
ہرفیب پرامین جی اس پرحضور سلطانی نے الکارند فرمایا بلکہ آپ خوش ہوئے اور مسلمائی معلوم
ہواکہ ضدا تعالی کی عطارے حضور سلطانی علم فیب جانے جیں حضور سلطانی کا خوش ہونا اس بات
کی جین دلیل ہے کہ آپ اس محض سے خوش جی جس کے حضور سلطانی کو عطائے الی سے علم فیب حاصل ہے۔
سے علم فیب حاصل ہے۔

سوادین قارب نے حضور مالی کا کو ہر خیب پرامین بنایا مطوم ہوا کہ خیب اللہ تعالیٰ کی امات ہے اور مالک کی اجازت کے بغیرا مانت میں تعرف کرنا خیانت ہے اس لیے حضور میں گائی اللہ کے اجازت کے بغیرا مانت میں تعرف کرنا خیانت ہے اس الیے حضور میں گائی تعالیٰ کا بت نہیں ہوتی بلکہ نے اگر کسی کے بوجھنے پرغیب کی کوئی بات نہ بتائی تو اس سے آپ کی لاعلی ٹابت نہیں ہوتی بلکہ

من من المعتقد من المراجة من المراجة ا

#### تاشيدا زمديث

حضرت الودرداء علي عدوايت بمروركونين ماليكم في ارشاد فرمايا

ليسمن عبديصلي على الإيلغهي صوته حيث كأن قلنا وبعدو فأتلث قأل وبعدو فأثاث أن الله حرم على الإرض احت أكل اجسأ دالانهياء.

(س73 جلاء الافهام)

کوئی فخض ایسانہیں کہ جھے پر درد و پڑ سیھے مگر اس کی آواز مجھے پہنچتی ہے لینی میں اس کی آواز سنتا ہوں چاہے دو کہیں ہوسحا ہے نے عرض کی یا رسول اللہ ماٹھ کاٹھ کاٹھ وفات کے بعد بھی آپ میں گفر ما یا۔ دفات کے بعد بھی کیونکہ اللہ تعالی نے حرام فر مادیا ہے زمین پر نبیوں کے جسم کو کھا نا۔ تا نُدنمبر 2:

حفرت الویکر مین عمر الله فراستے ہیں کہ میں حضرت الویکر بن عابد کے پاس تھا تو شیل آئے اور الا بھر میں الویکر بن عجابداس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوئے اور اس سے معافقہ کیا اور اس کی دونوں آگھوں کے درمیان ہوسہ دیا تو جس نے کہا اے میرے سروار آپ شبل کے ساتھ الیا کرتے ہیں حالاتک آپ اور تمام بغداد ھا لے اسے دیوانہ تصور کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا سی نے ایس نے ایس نے اس کے درمیان ہوسہ نے دیا ہے سے دیا ہیں نے درمیان ہوسہ دیا خواب شی دونوں آگھوں کے درمیان ہوسہ دیا تو میں نے درمیان ہوسہ دیا کہ دونوں آگھوں کے درمیان ہوسہ دیا تو میں نے درمیان اللہ میں تھا تھی ہرنماز تو میں نے درمیان اللہ میں تھی تو میں کے درمیان کے درمیان ہوسہ کے بعد پر متاہے۔

حضرت عبدالله بن عمر الله عصروى بكرسول الله ما الله عليهم في ارشاد فرمايا

ان الله قدر قعلى الدنيا قانا انظر اليها والى ماهو كأن فيها الى يوم القيامة كأنما انظر الى 286/8 مُح الزواكر)

بدیات ذہن تین رہے کہ دنیا نام ہے ساتوی آسان سے ساتوی ذین تک کا اب اس حدیث کا مطلب بیہ دوا کہ ہی کرم ماٹھ آتا ساتوی آسان سے لے کر ساتوی زمین تک کی تمام اشیاء کود کے دہے وی آپ کی نگاہ سے کوئی ہوشید وہیں۔ عقید و نمبر 12:

> صنور مَنْ ثَلِيَّا ووركا درود وسلام سنّت بي-خدا تعالی ارشا دفر ما تا ہے۔

مديث تبر2:

وَاذَا حُينيَهُ مِن يَعِيدَة فَيَوُ الرَّحَسَنَ مِنْهَا أَوُرُ دُوْهَا اورجب تمهيل كونى كى لفظ سے ملام كرت توتم ال سے بهتر لفظ جواب يس كهوياوى

برفمازى فمازش آپ ياس طرح سلام پيش كرتا ب\_

السلام عليك ايها النبى ورحمة الدهبر كأته

اورسلام کا جواب دینا فرض ہے معلوم ہوا آپ ہر نمازی کوسلام کا جواب دیتے ہیں جواب سے بہلے سلام کا جواب دیتے ہیں جواب سے پہلے سلام کا سنا ضروری ہے معلوم ہوا کہ نبی کریم می اللے سال کا سلام ختے ہیں۔ کیونکہ نمازی ونیا کے مختلف ممالک جس رہے ہیں۔ حضرت جریل علیاتا جب سے

یے حکف افلہ کے پاس ہے قیامت کاعلم اورا تارتاہے بارش اور جانتا ہے جو کھو اول کے پیٹ میں ہے اور کو کی جان جیس جانتی کل کیا کمائے گا اور کو کی جان جیس جانتی کہ س زمین میں مرے کی بے حکف اللہ جانے والا بڑائے والا ہے۔

اس أيت معلوم اوا كرعلوم فسديدي

1 - قیامت کاعلم - 2 - بارش کاعلم - 3 - باده کے پیٹ یس کیا ہے - 4 کل کیا ہوگا۔ 5 - کوئی کبال مرے گا۔

ان علوم کے بارے ش دیو بند ہوں اور غیر مقلدوں کا حقیدہ بیہ کہ ان علوم کو اللہ کے سوا کو کی نہیں جاتا اور اہل سنت وجماعت کا عقیدہ بیہ کے خدا تعالی کی تعلیم سے خدا تعالی کے برگزیدہ بندے ان علوم کو جائے ہیں۔دلائل ملاحظہ ہوں۔

قيامت كاعلم

اس کا صاف اور واشح مطلب بہ ہے کہ پیٹک تواب اللہ ای کے پاس ہے کیان وہ اپنے عبادت کر اور بندوں کو بھی تواب حطا قرماتا نمازہ روزہ، جج وعمرہ ، ذکو قاور جہاد غرضیکہ ہر نیک کام کرنے والے خدا کی طرف ہے تواب پاتے جی اب آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ گوتواب خدا تعالی کے کمشرے والے خدا کی طرف ہے تواب پاتے جی اب آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ گوتواب خدا تعالی کے

ور من الفرد المرابع الفراح المرابع ال

(س 395/4 تاريخ يغداد) (ش 173 القول البدلج ) (258 جلاء الانهام)

تائدنمبر3:

(س62 جلاء الافيام)

حشور الكلك في مايار

ارسلىدىالى الخلاق كافة شىرارى كلوق كاربول بول.

آپ منطقانی کی قبر الور پرجوفرشند مقرر ہے دہ بھی تلوق ہے اور آپ اس کے رسول ایک یا بول کیے کدوہ فرشند نی کریم منطقانی کا انتی ہے اور ساری تلوقات کے درود کوسن ہے جب آپ منطقانی کے انتی کا بیکمال ہے تو آپ منطقانی کا کیا کمال ہوگا۔

عقيده نمبر 13:

خدا تعالی کے برگزیدہ بندے علوم فسدجائے ہیں۔ خدا تعالی ارشاد فرما تاہے۔

إِنَّ لِللَّهُ عِنْلَهُ عِلْمُ السَّاعُةِ وَيُلَإِلِ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْعَامِ وَمَا تَلُدٍ في

CLEYTHERENGED SCHOOL 121 TYPE DELETY PROBLEMENT

ليكن خداتعالى في ال علم كوچمان كاتكم ديا چناني علامة رقاني فرمات بير

(وقدقالو افى علم الساعة) وياقى الخبس البد كور فى آية ان الله عدد الاعلم الساعة (مودنا) يعنى انه عليها ثمر امريكتبها . (ص265/1 قائي)

علم قیامت اور باتی ان پانچ چیزوں کے متعلق جن کا سورہ لقمان کی آخری آیت می ذکر ہے علماء نے بھی تکھا ہے کہ اللہ نے آپ می ایک کان پانچوں چیزوں کاعلم عطافر ما یا ہے اور آپ می الکی کی کان کے کی کھے کا تھم فرما یا۔

نیز آیت بالایس درابت کی نفی ہے علم کی نبیس اور درایت کہتے ہیں انکل اور قیاس سے جاننا مینی قیامت کاعلم دی سے حاصل ہوؤ ہے ند کہ انکل اور قیاس ہے۔

جب بدآیت حضرت جریل علینا کے کرنازل ہوئے تو ان کا عقیدہ ہو گیا۔خدا تعالی فے حضرت مجرد مولیا۔خدا تعالی فے حضرت محمد مولیا اللہ مالیکا کہا کہ تیا مت کاعلم عطافر مایا ہے۔ علامہ محمود آلوی نے لکھا ہے۔

ويجوز ان يكون انه تعالى قد اطلع حبيبه عليه الصلوة والسلام على وتعاقياً مهاعلى وجه كأمل.

اوریہ بات جائزے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو دتوج وقت تیامۃ پر کمل اطلاع دی (روح المعانی زیر آبت علوم شمسہ)

تائيد

مديث تير1:

حضرت عبدالله بن عماس خطئے سے دوایت ہے کہ۔۔

ان اول شى خلقه لله القلم فقال له اكتب فقال يارب وما اكتب قال اكتب القلم يجرى من ذالك عاهو كأن الى ان تقوم الساعة ( س/ 167/1 مرقاة )

لیکن وہ اپنے برگزیدہ بندول کو بیٹم عطا بھی فرما تاہے جس طرح نواب اللہ کے پاس ہے اور وہ بندول کو بھی عطا فرما تاہے ای طرح قیامت کاعلم خدا کے پاس ہے اور اپنے برگزیدہ بندول کو بھی عطا فرما تاہے چنانچہ خدا فرما تاہے۔

ب فنك قيامت كاعلم خداك ياس بـ

قُلُ اِنْ اَخْدِیْ اَقَدِیْتِ مِّانُوْعَدُوْنَ اَمُریَجُعُلُ لَهٰرَیِّیْ اَمَدُّیا تم فرمادو ش'بین جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا حمین وعدہ دیا جاتا ہے یا میرارب اسے چھود قددے گا۔

امام فخرالدین رازی اور علامدابن کثیر نے اس آیت کے تحت لکھاہے کہ جس چیز کا وحدہ کہا گیاوہ قیامت ہے اور آ گے اللہ تعالیٰ فرما تاہے۔

عَالِمُ الْغَنْبِ قَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَنْبِهِ آحَدًا إِلَّا مَنِ ازْ قَطَى مِنُ دَّسُولِ غيب كاجائے والا بِها پِ غيب پركى كوسلط أبيل كرتا سوائے اپنے پہند بده رسولوں كے يهال غيب قيامت كودت كوكها كيا ہے چنا نچيا مام رازى قرماتے ہيں۔ عالمہ الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الى وقت وقوع القيامة لينى قيامت كوتوح كاوتت

الامن ارتھی من دسول گراسکی اطلاع ان کو جاہے جواس کے پہندیدہ دسول ہیں۔ اور حضرت تھے مصطفی مؤتلے آئی ہے بڑھ کر اور کون خدا کا پہندیدہ رسول ہے لہذا ٹاہت ہوا کہ خدا تعالی نے آپ کو آیامت کاعلم عطافرہایا ہے۔ ولي المنظم المامة عطافر ما يا تحار عند يث غير 3:

صرت مذیفہ الله بیان فرماتے ہیں۔

قامر فيدارسول للله تَنْظَيَّهُمُ مقاماً ما ترك شيئايكون في مقامه ذالك الى قيام الساعة الاحدث به. (ص 390 مسلم) (ص 231/2 ايودا دو)

ایک مرتبدر سول خدا مانگلالم ہم میں کھڑے ہوئے اور آپ مانگلا نے اس وقت سے لئے کر قیامت کی تمام چڑ ہے بیان کیں۔

ال مدیث ہے جمی معلوم ہوا کہ آپ مالی کھی نے قیامت تک کے سارے حالات بیان قربائے جو واقعہ آخری بیان فرما یا اس واقعہ کے بعد کوئی اور واقعہ نہیان کر تا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد قیامت آئے گی جس سے روز روشن کی طرح ظاہر ہوگیا کہ خدا تعالیٰ نے آپ مالی کھی کو قیامت کاظم عطافر مادیا تھا۔

مديث تمبر 4:

حضرت مذیفه الله بیان قرماتے ہیں۔

اعبرتي رسول لله المُنْكَالِمُ عاهو كائن الى ان تقوم الساعة مامنه شعى الاقدسالته. (ص 390/2مسلم شريف)

قیامت تک جو کھی ہونے والا تھااس کی رسول خدا ساتھ کھٹے نے جھے خبر دی اور ہر چیز کے متعلق میں نے سوال کیا۔

> بیعدیث می گزشتر مدیث کی طرح آپ کاعلم قیامت ثابت کردہی ہے۔ علامدا اعیل حتی نے تکھاہے۔

قَدَفُهُ بِعِضَ البِشَائِخُ إلى ان النِي الثُّاللَّمُ كَأَن يعرف وقت الساعة

ال صديث معلوم بواكر الله في المراحة والمديدة والمراح والقائد الكوديج والمراح والقائد الكوديج والمراح والقوائد الكوديج والمراح والقوائد والقوائد والمراح والمر

حطرت مروبن اخطب سروايت ب

صلى بنا رسول الله الماية إيوماالقيور وصعدالبدير العطيدا المعربة الظهرات العمرات العمر

رسول خدا سلط الم المجلم في من فرك نماز پر حالى اور منبر پرجلوه كر دو سے اور ميں تعليد ديا حق كر مور سے اور ميں تعليد ديا حق كر ظهر كى نماز پر حالى ۔ قير منبر پر چرد كر آپ سلط كي از پر حالى ۔ قير منبر پر حالى اب سلط كي از كر نماز جعر پر حالى بير منبر پر الله كي از كر نماز جعر پر حالى بير منبر پر حالى اي سلط كي اي سلط كي اي من مناز كر نماز جو دو الاقا سب چرد كر خطيد ديا حق اور دالاقوا سب كي ديان فراديا ۔

اس مدیث سے بی معلوم ہوا کہ آپ مظافل نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات بیان فرمادیے جووا تعدآپ ماللہ اللہ نے آخری بیان کیا اس کے بعد کوئی اور واقعہ بیان شکر نااس بات کی دلیل ہے کہ اس آخری واقعہ کے بعد قیامت آئے گی معلوم ہوا کہ خدا تعالی CENTRAL TES TO CONTRACTOR SERVICES

مديث تمبر1:

حضرت الدالجوزا وسدوایت ہے کہ اصل مدینہ خت قبط میں جٹلا کئے گئے انہوں نے معضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوکر شکایت کی حضرت عائشہ نے فر مایا تم نبی کریم التفاقیلم محقرت عائشہ نے فر مایا تم نبی کریم التفاقیلم کی قبر انور پر جا دَاور تجره کی جہت میں روشتدان کھولدو تا کہ قبر شریف اور آسان کے درمیان کوئی تجاب یا تی ندرہے چٹانچ لوگوں نے ایسان کیا اور خوب یارش ہوئی یہاں تک کہ گھاس اُگ آئی اور اور نہ موٹے اور اس سال کا تا مرکھا گیا ارزانی کا سال۔ (ص 216/3 مشکلو ق)

بید حضرت عائشہ انصد بقد فی ان کی کرامت ہے کہ انہوں نے فرما یا کہ قبر انور اور آسان کے درمیانی تجاب کو دور کردو تا کہ آسان آپ کی قبر کو دیکھے اور رحمت کی بارش ہونے سکتے۔ ماعلی قاری نے لکھا ہے کہ آسان آپ کی قبر کود کھے کردونے لگا۔ خدا فرما تا ہے۔

فَنَا ہَكَتَ عَلَيْهِ هُ السَّبَاءُ وَالْاَرْ هُ لِيعَى فَرعو نيوں پرزين وآسان نين روئے معلوم ہوا كه زين وآسان ايام الانبياء كى قبركود يكه زين وآسان ايام الانبياء كى قبركود يكه رفين وآسان كا فروں پرنين روتے بلكہ مومنوں پرروتے بين اور آسان ايام الانبياء كى قبركود يكه كردويا اوراس كارونا احل مدينہ كے بارش كى صورت بين تفاحظرت عائشہ الله الله كام تفاكه الياكرتے ہارش ہوگا۔

مديث تمبر 2:

حضرت عبدالرحمن بن سابط اللائلة ب روايت ب كرمعا لمات ونيا كا اشظام كرتے والے جارفر شتے ہيں۔

حطرت جريل اهن عيريكا: بيهوا دُن اور تشكرون كيم كروه إلى -حطرت ملك الموت عيريكا: بيروحون كيف كرف پرمقرر إلى - ر میں میں میں میں میں میں ہوئیں ہوئ

بارش كاعكم

خداتعالى على \_\_\_

جب حضرت بوسف طیلنوا تیدیش تے معرکے بادشاہ نے تواب دیکھا کہ سات دیکیا گاکیں ہیں جوسات موٹی گاکیوں کو کھارتی ہیں اور سات خشک بالیاں ہیں جوسات سرز بالیوں سے لیٹ کئیں اوران کو بھی خشک کر دیا اس خواب کی تعییر حضرت بیسف طیلنوا سے پوچی گئی آپ نے فرمایا تم سات سال لگا تاریخیتی باڑی کرو کے جو کا ٹو اسے اسکی بائی ہیں رہنے دوصرف اسے وانے ٹکال لیما جیتے تم نے کھائے ہوں پھر اس کے بعد سات سال ایسے آگیں گے کہ تم ساما اندو خدتہ کھا کو کے مرف اثنانے کے گاجو بطور جی استعمال ہو سکے۔

ثُمَّ يَأْلِيْمِنُ تَعْدِذَالِكَ عَآمٌ فِيهِ يُعَافُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْمِرُونَ.

پھران کے بعد ایک سال آئیگا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں چوڑیں کے قرآن کی اس ممارت سے پینہ چلا کہ حضرت پوسف عیدی انے خبر دی کہ چودہ سال کے بعد بارش ہوگی الیابی ہوا۔

قرآن کریم حضرت جریل این ناباتیا نے کرنازل ہوئے جب حضرت جریل علیاتیا اس آیت کولے کر نازل ہوئے تو ان کا یہ عقیدہ ہوگیا کہ خداتعالی نے اپنے تی حضرت بیسف فلیاتیا کو ہارش کاعلم عطافر ما یا تھا جوخدا حضرت بیسف فلیاتیا کو ہارش کاعلم دے سکتا ہے وہ اپنے مجوب حضرت محرمصلفی التا تھا کہ کہی اس علم سے مشرف فرماسکتا ہے۔ ور المراحة ال

(ص1 مشائوۃ) (276/3 حلیۃ الاولیاء) (کنزالعمال حدیث نمبر 16049)
ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہارش کے فرشتے کو علم تھا کہ ال بادل ہے بارش ہوگی ہمی آداس
نے بادل کو تھم دیا کہ فلال کے ہائے کو سراب کر وہاول ہے بارش بری اوراس تنی کا ہاغ سراب ہو گیا۔
حدیث نمبر 4:

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ مذافیاتی نے قرمایا کہ صفرت جریل عیدی اللہ مذافیاتی نے قرمایا کہ صفرت جریل عیدی ایک محصرے بیان کیا جویائی کا قطر یہ کی بارش سے گرتا ہے توفرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس قطر سے کواس کی جگہ پرد کھ دیتا ہے۔ (مس 33 منیرالدین) صدیث فمبر 5:

ایک دفعہ کمہ جس قط پڑا اوگوں نے ابوطانب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لئے
دعا کریں ۔ ابوطانب نبی کریم ماٹیڈیڈ کو ماتھ لیکرا یک جمع کے ساتھ حرم شریف ہیں حاضر ہوئے
اور آپ کی پشت کوخانہ کھیں سے لگایا آپ نے بطور تضر گاورالتجا آگشت شہادت کے ساتھ آسان
کی طرف اشارہ کیا ۔ باول کا کمیں مجمی نام ونشان نہ تھا اشارہ کرتے ہی ہر طرف سے باول المہ
آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے گئے ای بارے ہیں ابوطالب نے کہا ہے۔

وَاثِيَضُ يُسَتَسْطَى الْغَمَامُ بِوَجِهِمَ عُمَالُ الْيَتَالْمِي عِصْمَةُ لِلْاَرَامِلِ

ایسے روش اور منور کدان کے چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے جوشیوں کی پناہ اور بیواؤں کا مجاہ اور ماوئی ہیں۔

(ص1/190/زرقانی) CONTRACTOR TO THE TRACTOR AND CONTRACTOR AND CONTRA

حطرت ميكائيل علينيا: يهارش ادرنباتات يرمقررون \_

حغرت اسراقیل قلیالی: بان تنول کوان کے امور کی اطلاع دیتے ہیں۔

(ص27/الحبائك) (ص21/48 شعب الايمان)

حصرت میکا ئیل عید قیارش پرمقرر بی لهذا الله آپ کوهم دیتا ہے کب اور کس علاقے میں بارش برسانی ہے اور حضور سلانی کا کی آغر مایا ہے۔

> ارسلىعاى الخى كأفه مىسارى تلوق كارسول بول\_

حصرت میکا نیل نظرانی بھی مخلوق ہے لہذا حضور ماٹھ کھٹے اس کے بھی رسول ہیں یا ہوں کھ کہ میکا نیل نظرانی آپ ماٹھ کٹا کا اس ہے اوروہ جانتا ہے کہ بارش کب ہوگی جب استی سے مطم کا یہ کمال ہے تو نبی حصرت جمد ماٹھ کٹا کے ساکھ کا کہا کمال ہوگا۔

مديث تبر3:

 CLERY ZERCLERY ZERCLERY 129 VYCZERCLERY ZERCLERY ZERCLERY

آسان صاف اور آفاب تظاہوا تھا جھے بارش کا وسور ہی نہ گردا ہیں نے عرض کی حضرت آسان پر ابرکا نشان ہی نہیں آپ نے پھر بھی فر یا یا راستہ ش بارش جس ہیں جا گئے پریشان ہو گے۔ ش نے بھر عرض کیا حضرت ابھی تو بارش کا کوئی بھی سامان نہیں اور جھے بوجہ طازمت آئ تی وطن مکنی تا مفروری ہے میرے اصرار پر حضرت نے اجازت دے دی اور ش گنگوہ ہے باہر لکلا دو تمن کوئی چلا ہوں گا کہ دفعۃ ایر نمووار ہووا اور چارول طرف کھٹا چھا گئی اس زور کی بارش ہوئی کہ پاوس اٹھانا اور ایک قدم چان مشکل پڑ کیا سرے لیکر پاوس تک خوب نہایا۔

ایک قدم چان مشکل پڑ کیا سرے لیکر پاوس تک خوب نہایا۔

ویو بڑر یوں کا عقیدہ آویہ ہے کہ بارش کا تم خوب نہایا۔

ویو بڑر یوں کا عقیدہ آویہ ہے کہ بارش کا تم خوب نہایا۔

کو تم بارش پر کسی نے احمر اخر نہیں کیا جوظم نی کے لئے نہیں مانے و واپنے مولوی رشیدا تھی گئے والے کے مولوی کے لئے تسلیم

یے سلمان ہیں جنہیں دیکھ کرشر مانھیں یہود دیو بندیوں میں شرم کا کھھ بھی اثر نہیں ہے اعتراض فیروں پر امکی خبر نہیں علم مافی الارحام

جب حضرت ذکر یا عیانا نے حضرت مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھتے و خیال آیا جواللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ جھے بھی بڑھا ہے میں اولا ودے سکتا ہے آپ نے وہاں کھڑے ہوکر دعاما تھی اے اللہ جھے پاکیزہ لڑکا عطافر ما خدا تعالیٰ نے آپ کی دعا تحول فرمائی۔

غدافرها تاہے۔

فَتَارَثُهُ الْمَلَاثِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحَرِ أَبِ أَنَّ اللَّهَ يُمَثِّرُ كَ بِينَى

615 WILLIAM 128 WILLIAM 128

### ايك دا قعه

فليغه معتدين منوكل كے زمانے میں قط شدید پڑا خلیفہ نے مسلمالوں كونماز استنقام پڑھنے کا تھم دیا مسلمانوں نے تین دن تک نماز پڑھی کیکن بارٹن شدموئی چرعیسائی ایے یاوری کو ئے كر ككے جب يادرى نے ابنا باتھ آسان كى طرف كھيلا ياتو بادل آيا اور بارش مونے كى د دس سے دن بھی ایسا بن ہوا اس پر بھن ضعیف الاعتقاد لوگ مرتد ہو گئے بیہ بات خلیفہ پر بڑگی شان گزری خلیفہ نے امام حسن عسکری کو بلا بھیجا وہ آئے توان سے کھاائے نانا کی امت کی خبر کیے اس سے بہلے کہ یہ بلاک ہوجا تی امام صاحب نے فرمایا کل سب لوگ باہر لکل کرآ تی جی انشاء الله ال فنك كودوركر دول كا اورآب نے خليفہ سے فرمايا مير ، جو ساتھي آپ كي تيم على بين ان كوآ زاوكرد يا جائے مطيف نے سب كوچھوڑ دياجب لوگ بارش كے لئے فكلے اور یادری نے جیسائیوں کے ساتھ آ کراپنا ہاتھ بلند کیا تو آسان پر بادل چھا گئے۔ امام حسن عسکری نے فرمایا اس بیاوری کا ہاتھ پکڑاو ہاتھ کو دیکھا تو اس میں ایک آ دمی کی ہڈی تھی وہ ہڈی اس کے ہاتھ سے لے لی من امام صاحب نے فرمایا اب بارش کی دعا کرواس پاوری نے اپتا ہاتھ اشھا یا توبادل غائب ہو کمیا اور دحوب لکل آئی لوگوں کو جب بوا خلیفہ نے ایام صاحب سے کہا ہے کیا موا آپ نے فرمایا بیکی ٹی کی بڑی ہے جواس نے کسی قبرے اٹھائی ہے۔ نی کی بڑی آسان کو دكھائى جائے توبارش مونے لكتى ہے محراس كا تجرب كما كما توايسانى موا۔

(ص207 السور عق الحرقه)

خالفین کے کھر کی کواہی

حافظ لیاقت علی د یوبندی کہتاہے کہ ایک باریش مولوی رشید احد گنگومی سے رخصت ہونے لگا تو آب نے فرما یا اب نہ جا و راستہ یں بارش میں ہمیگ جاؤگے۔ پریشان ہوگے چونکہ آس دقت

CENTER REPORT 131 MENSCENTING ص حاضر ہو کر عرض کی یارسول اللہ مائٹ گھا آج رات ٹس نے بہت برا خواب دیکھا ہے آپ مالٹھا نے یو چھاوہ کیا ہے انہوں نے کہا دہ بہت تخت نا گوار ہے آپ ساتھ کا نے فرما یا وہ کیا ہے انہوں نے کہا میں نے دیکھا آپ ما اللہ کے جسم سے ایک کانا کا ٹا کمیا اور میری کودیس رکھ دیا کیا آپ ما اللہ ا نے فرمایا تونے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔حضرت فاطمہ کے ہال لڑ کا پیدا ہوگا جو تیری کو دیس رکھا جائے گانچ دعفرت فاطمہ کے ہال حضرت حسین عین عالیا پیدا ہوئے اور میری گودیس رکھے گئے جيها كدرول خداف فرما ياتفا ومرايك دورس ني كريم والفيكا كخدمت من حاضر مولى اور سين عايتها كآب كى كويس وسد يا جرش وامرى المرف و كيف كل اچا تك يس ف ديكما كرآب كى آخمول س آئسوجاری میں میں فی موض کی استخدا کے نبی مالھیکا میرے ماں باب آپ مالھیکا پر فندا موں کیا یات ہے۔آپ مالیکا نے فرمایا ایمی ایمی جریل علاقامیرے یاس آئے۔ انہوں نے مجھ کو بتایا کی عنقریب میری امت میرے اس بیٹے کوشہید کر تھی میں نے کہااس بیٹے کو کہاہاں اورمیرے پاس اس جگہ کی می میں لائے جہاں قبل کیا جائے گا اوروہ مرخ می تقی-(س 279/3 مشكلوة)

مديث تمبر 2:

حضرت الم فضل فرماتی ہیں کہ بین رسول اللہ طاقی آنا کے پاس گرری تو آپ طاقی آنا نے فرما یا جیرے مل میں افران ہیں کہ بین رسول اللہ طاقی آنا کے پاس گرری تو آپ طاقی آنا ہے کے رائی ہیں اوائو بین اسے کے کرآپ میں افران اور ایا کی خدمت میں آئی ۔ آپ طاقی آنا نے بیچے کے دائی کان بین افران اور ایا کیل کان بین افران اور ایا گیا اور این العاب و بین اس کے مند میں ڈوالا اور اس کا نام عبداللہ رکھ ااور فرما یا لے جا کان بین اور این العاب و بین اور این العاب فران ایا کی دور باور سمالت میں تشریف لائے ۔ جب نی کریم طاقی آپ طاقی آن کے مورے ہو گئے اور حضرت عباس بی الله کی دونوں آ تکھوں معظرت عباس بی گئی کو دونوں آ تکھوں

معنى كى بشارت ديا ہے۔

مفسرین نے لکھاہے کہ بیآ واز دینے والا جبریل ایمن ظیائل تھا جی تعظیم کے لئے آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب حضرت ذکریا کی بیوی حاملہ ہوئی تو ان کو تلم تھا کہ میری بیوی کے حمل میں اڑکا ہے۔ حضرت ذکریا فائلٹا اور حصرت جبریل ظیائل کاعلم باقی الارحام ثابت ہوا۔

ایک اورمقام پرخدا تعالی ارشادفرما تاہے۔

فَهَنَّهُ وَ كَاهَا بِإِنْسَعَاقَ وَمِنْ قَرَا رَاسَعَا فَى يَعْقُونِ ہم نے سارہ کواسحاق اورائے بعد بعقوب کی بشارت دی۔

حعرت جریل ظیر اور ان کے ساتھ کھے اور فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں ہے خوشجری دیے آئے کہ مفرت سارہ کے شکم سے مفرت اسحاق طیرانی پیدا ہوں مے۔ (تغییر ٹورالعرفان ص 365)

بعد میں جب حضرت سارہ حضرت اسحاق طیائیات حاملہ ہوئی تو ان کو بھی اور حضرت ایرانیم طیائیا کو بھی علم محال کے حضرت سارہ کے پیپ بیں اوکا کے معلوم ہوا کہ حضرت ایرانیم طیائیا تعلیم البی سے علم مانی الارحام جانے تھے۔

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت طلیل انتداور جبریل این دونوں علم مانی الارحام جائے تنے۔

ان دونول آیات سے معلوم ہوا کہ حضرت جبر مل طین اکا عقیدہ ہے خدا کے رسول خدا کی تعلیم سے علم مانی الارجام جائے ہیں۔

تائيد

حديث تمبر1:

حضرت ام فضل بنت حارث المنظ المناس وايت بكرانبول في رسول خداكي خدمت

# مدين عادم المرفي المرفيز المرفات چنروم كرفيز والرفات

جب شاہ ولی اللہ علی بھلا کے مزار پر حاضر ہوئے اور مراقب ہوئے اور اور اللہ بہت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی بھلا کے مزار پر حاضر ہوئے اور مراقب ہوئے اور اور اک بہت تخری خواجہ اللہ میں بختیار کا کی بھلا کے مزار پر حاضر ہوئے اور اس کے پہیٹ میں تعلب الاقطاب ہے اس کا نام قطب الدین احمد رکھتا اقر اروسلیم فرما یا اور آکر بھول کئے ایک روزشاہ صاحب کی زوجہ نماز میں مشغول تھیں جب انہوں نے دعا ما تی تو ان کے باتھوں میں ووجھوٹے جھوٹے باتھے نمووار ہوئے وہ فرکشی اور گھراکوشاہ صاحب سے فرما یا کہ مید کیا بات ہے فرما یا فرونہیں تمبارے بیٹ مشہور ہوئے اللہ اللہ میں احمد رکھائیکن مشہور ہوئے تیں وئی اللہ ہے ہیں ای لئے اصل نام تو قطب الدین احمد رکھائیکن مشہور ہوئے تیں وئی اللہ ہے۔

(ص 27 حکا یات اولیام)

دلی کے ایک شہزادے کو خواب آیا کم معظمہ میں کہ ایک گھٹری آسان سے میری طرف آری ہے میں کہ ایک گھٹری آسان سے میری طرف آری ہے میں نے اٹھ کراس گھٹری کولیک کرلیاجب وہ میرے ہاتھ میں آئی تواس وقت مجھے معلوم ہوا وہ گھٹری نہیں یک ذرح شدہ کھال اتری ہوئی مسلم مرفی ہے جس کے پنج بھی موجود ویں اوروہ پانی میں ترہاں خواب کو میں نے مولان نامجہ یعتوب (دیو بندی) سے بیان کیا تو انہوں نے سن کر تا ال کیا میں نے عرض کی حصرت اسکی تعبیر قرما و بیجے تب آپ نے قرما یا تمہاری بیوی کوشل ہے جسے مل کا علم نہ تھا بیوی سے تعین کیا تو معلوا ہوا کہ واقعی حمل ہے میں نے تھا اس کے میں نے تھا ہوں ہے جسے حمل کا علم نہ تھا بیوی سے تعین کیا تو معلوا ہوا کہ واقعی حمل ہے میں نے

مست کا مست کار کا مست کا مست

مديث تمبر 3:

حضرت عائشر فرماتی ہیں۔ حضرت ابدیکر الکائٹ نے فاہے مال سے ہیں وس مجوریں شکھے تخفہ دیا جب حضرت مدیق ہیں ۔ حضرت ابدیکر الکائٹ کی وفات قریب ہو کی تو آپ نے فرمایا اے میری ہیں میرے ہددیرے فررے فررے فررے فررے ہوئی ہیں اور کورے ہددیرے فردیک تیرے فرائی کا مظاہرہ کرے تو آج وراہ اکا مال اور کو کی عزیز نہیں ہیں نے تجھے تحفہ دیا تھا اب اگر تو فرا فدی کا مظاہرہ کرے تو آج وراہ اکا مال یہی ہوا درکوئی عزیز نہیں دو تیرے ہمائی ہیں اور دو تیری بہنیں ہیں۔ اللہ کی کتاب کے مطابق ہیں کہ تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی ابا جان میری تو ایک ہی ہمیشر و ہیں۔ حضرت اسام آپ نے فرما یا میری ہوئی ہوئی اور جے ہیں ہیں جھے لاکی دکھائی گئی ہے۔ ( تاریخ انولغام میں 6) مدیرہ نہر ہی:

جب رسول خدا سائلہ اللہ برری طرف تشریف سے جارہے ہے تو ایک دیہا تی ہے آپ
کی ملا قات ہوئی۔ تو م نے اس سے لوگوں کی تیروعا فیت دریافت کی تو انہوں نے اس سے کوئی
خبر نہ پائی پھر تو م نے کہا اے دیماتی رسول خدا سائلہ اللہ کو ملام عرض کر اس نے پوچھا کیاتم بھی
رسول سائلہ اللہ بھی ہیں کہا ہاں پھراس اعرابی نے کہا اگر آپ رسول سائلہ اللہ ہیں تو بتا و میری اور تی
کے پیٹ ش کیا ہے توسلمہ بن ملامہ نے جہ نے تھے کہا۔ تو رسول پاک سائلہ ہے دریافت نہ
کرش بتا تا ہوں تو اپنی اور تی سے جھت ہوا ہے اس اور تی کے پیٹ میں تیر امصور ہے۔
کرش بتا تا ہوں تو اپنی اور تی سے جھت ہوا ہے اس اور تی کے پیٹ میں تیر امصور ہے۔

کرش بتا تا ہوں تو اپنی اور تی سے جھت ہوا ہے اس اور تی کی بیٹ میں تیر امصور ہے۔

کرش بتا تا ہوں تو اپنی اور تی اور تی اور ہو اسے اس اور تی کے پیٹ میں تیر امصور ہے۔

کرش بتا تا ہوں تو اپنی اور تی اور تی اور ہو اسے اس اور تی کے ایک میں میں اس اور ایکی المیدو ہی ا

حضرت کہل بن سعد فر ماتے ہیں کہ غز وہ خیبر میں رسول خدانے فر ما یا۔

لاعظى المفقة الواية غداً رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ور

کل میں بیجینڈ الیے فضی کودوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھ پر لئے عطافر ہائے گا وہ اللہ اور
اللہ اللہ کے دسول مرافظ کا سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول مرافظ کا آئی سے محبت کرتے ہیں۔
آپ نے حضرت علی فاٹن کو جہنڈ اعطافر مایا اور آ کے ہاتھ پر قلعہ قدوس فٹے ہو گیا کسی
محالی نے حضور مرافظ کی کے ملم کا افکارٹیس فرمایا۔ معلوم ہوا کہ سب کا عقیدہ تن کہ ہمارے
نی کریم مرافظ کی کا علم جانے ہیں۔

حعرت قاروق اعظم الكلانة فرمايا

ان رسول فنه المُقَامَّمُ كان يريدا مصارع اهل البدر بالامس ويقول هذا مصرع فلان عذا انشاء فنه تعالى . (م 210/3 مشكوة)

رسول خدا می گفته نے ایک روز پہلے ہی جمیں وہ تمام مقامات و کھا دیئے جہاں مشرکین اللہ علی سے جائی مشرکین اللہ علی کے جا کی مرا پڑا ہوگا۔
حضرت عمر اللہ فائد فرماتے ہیں جسم ہے اس و ایت کی جس نے رسول خدا سی اللہ کا کریں کے ساتھ بھیجا جومقامات رسول اللہ سی اللہ کے گئے۔

اس حدیث سے دوباتیں معلوم ہوئیں ایک کل کاعلم اور دوسرے کوئی کہاں مرے گا اور بید دنوں امور علوم خسسے متعلق ہیں۔ 615/Y-213615/Y-213615/Y-213615/Y-213615/Y-213615/Y-2136

عرض کی حضرت واقعی حمل ہے تو آپ نے فر مایالؤ کی پیدا ہو گی گر پانی کے صدھے ہے مرجا مگل جب ایام حمل حتم ہوئے تولؤ کی پیدا ہوئی جب ہم واپسی میں جہاز میں سوار ہوئے توایک مقام میں سمندر میں طفیانی ہوئی اور اس کی چھال مجھ پراور اس کی ماں پراورلؤ کی پر گری لؤ کی دو تھی سسکیال لے کرم گئی۔ (ص 150 حکایات اولیاء)

دیوبند پول کاعقیدہ تو بہہ کہ اوہ کے پیٹ بٹس کیا ہے اس کو صرف خدا جاتا ہے اور متذکرہ تینوں وا تھات بتارہ ہیں را کا عبد الرحمن خواجہ قطب الدین بختیار کا کی شاہ عبد الرحیم اور مولوی یعقوب بھی جائے ہیں را کا عبد الرحمن خواجہ قطب الدین بختیار کا کی شاہ عبد الرحم المولوی یعقوب بھی جائے ہیں کہ ماوہ کے بیٹ بیس کیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بہوگ خدائی منصب پر فائز سنے اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو دیو بندیوں کے لیے اور اگر وہ خدانہ سنے تو بد اقعات من گھڑت ہیں اور بیوا تھات ہے ہیں تو دیو بندیوں کے لیے اور اگر وہ خدانہ سنے تو بد اقعات من گھڑت ہیں اور بیوا تھات ہے ہیں تو دیو بندیوں کے لیے نمور مؤٹٹ کیا ہے اس ایس نمور مؤٹٹ کیا جارہ ہے کہ جو عقیدت ہے کہ کیا ہے تو بندیوں کو جو عقیدت ہے کہ کیلئے کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا کیا بیہ بات اظہر من الفتس نہیں دیو بندیوں کو جو عقیدت ہے مولو یوں سے وہ ہی کریم مؤٹٹ کیل سے بات اظہر من الفتس نہیں دیو بندیوں کو جو عقیدت ہے جو اللہ کیا ہے ہیں ہیں۔

ہاتھی کے دانت کھائے کے اور دکھائے کے اور کل کاعلم

جب قوم شمود نے حضرت صالح عَلِيْنِي كَ اوْتُنَى كُوْلَ كَرديا توحضرت صالح عَلِيْنِي اوْتَى كَ پاس آئر بہت روئے اور كافروں سے فرمایا۔

فَقَالَ مَّمَتُعُوُافِي ْ وَالرِكُمُ لَكُلَّ ثُمَّةً التَّامِرِ فَاللَّهِ وَعُدَّهَ غَيْرُ مَكَلُوبٌ فرماً ياتم الهي مَمرول مِن تَن دن ره ساويدوعده جمونانيس ـ اس آيت كي تحت مفسرين في الكهام كه آپ في كافرون سے فرما يا كه جميلے دن اورانبول نے کہا گودی کے افسر رشوت خور ایں اور وہ کھے لینے کیلئے یہ جمت کررہے ایل تم جلدی

رو کھے چندہ کردوش انہیں دلا کر راضی کرلوں گا یہ خرمولا نا (رشیدا حد گنگوہی) کو پُنٹی آو آپ نے

فر ایا یہ خض بالکل جمونا ہے کوئی اسے چھے نہ دے ہم کو کا مران واپس نہیں ہونا پڑے گا اور ہم

ایمیں اثریں کے لیکن آجی نہیں اثریں کے کل اثریں کے چنا چے دومرے روز یہ تھم ہوگیا کہ

ماجیوں کو اثر جانا چاہیان کا کوئی تصور نہیں۔

(ص 335 کا یات اولیاء)

مولوی صادق الیقین نام کوئی صاحب سے ان کے والدی سے لیکن وہ دیج بندی علاء کے زیر انٹررہ کر بدھتیرہ ہوگئے ہے جس کے سبب ان کے باپ اکٹر ان سے ناراض رہے ہے جب بب باپ بیٹے کے درمیان کئیدگی بہت زیادہ بڑھ گئ آومولوی صادق الیقین گنگوہ چلے گئے آنے لائو آگئے گر والدصاحب کی ناراشکی کا اکثر عیال آتا تھا ایک دن حضرت کی خدمت میں حاضر ہے لیا یک حضرت نے ان سے فرمایا میں نے تمہارے والد کی طرف خیال کیا تھا ان کے قلب میں تمہاری جامید ہے کل پرسول تک تمہارے بال نے قلب میں کہاری مجت بوٹی مار ہی ہے اور یہ تکی صرف کا ہری ہے امید ہے کل پرسول تک تمہارے بال نے کان کا خط بھی آجادی جو تا تجدوم سے دون شاہ صاحب کا خط آیا۔ (ص 20 / 225 تذکرة الرشید) صوفی کرم شیمین صاحب ایک مرتبہ نیار ہو گئے اور چندروز کے بعد صحت ہوگئ ان کے صوفی کرم شیمین صاحب ایک مرتبہ نیار ہو گئے اور چندروز کے بعد صحت ہوگئ ان کے

مکان سے طلی کا خط پور و انہوں نے روائی کا قصد کیا حضرت سے جب رخصت ہوتے گئے تو ظاف عادت فریانے گئے کرم حسین کل کومت جاؤ دو تین کے بعد جانا ارادہ کا آئے طبع کو گرال تو طاف عادت فریائے انگے دن دفعۃ تپ لرزوآ یا اور وہ بھی اس شدت سے کہ عشاہ تک اٹھائی نہ سکے توال وقت خیال آیا کہ آئے راستے ہیں ہوتا تو کیسا مزوآ تا۔ (می 225/2 تذکرة الرشید) اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ مولوی رشید احمد گنگوہی نے منع کیا کہ کرم حسین کل مت جانا

 فتيسم رسول الله الله المنافظ وقال ثلث غيبة البسليان غداً انشاء الله العالم الله المنافظة المسليان غداً انشاء الله العالم المنافظة العالم المنافظة المنافظة

رسول خدامسکرائے اور فرمایا کل انشاء اللہ بید مسلمانوں کا مال غیمت ہوگا۔ چنانچے
دوسرے دن جنگ بیس مسلمانوں کو فتح ہوئی اور وہ سارا مال بطور غیمت مسلمانوں بیس تغییم ہوا۔
جب حضرت ما لک بن حوف مسلمان ہوکر دسول خدا میں گائے کہ خدمت میں حاضر
ہوئے تو انہوں نے آپ میں گائے کہ کے سامنے ایک نعتیہ تصیدہ پڑھاجس میں آپ میں گائے کل
کاعلم ثابت کیا۔ آپ ماڑے کہ اور انعام میں حلہ پہنا یا نیز سواونٹ بھی عطافر مائے تصیدہ سے۔
عوف کے تن میں کلمات خیر کے اور انعام میں حلہ پہنا یا نیز سواونٹ بھی عطافر مائے تصیدہ سے۔

مان دایت ولاسمعت بواحد فی الداس کلهم کمیش محمین اوفی فاعض للجزیل لمجت بی و معنی تشایخ برگ عمافی عب جیس نے تمام لوگوں میں کوئی ایک شخص بھی محمد سائط کا اگر کمش ند آ کھے۔ دیکھا ند کا ان منصنا انہوں نے وعدہ پورا کیا اور حاجت مند کو عطائے کثیر سے نواز ااگر تو چاہے تو تجے کل کی ثیر مجی دیں گے۔ (عمر انہوں اساب)

# چند حوالے مخالفین کے

مولوی رشیدا حمد کنگومی ایک مرتبه بحری جهاز پرنج کرنے کئے جب بیہ جہاز جدہ پہنچاتو اس کوروک دیا گیا اور وہال کے افسرول نے حاجیوں کوائر نے کی اجازت شددی اور کہا ہیہ جہاز قر نطینہ کے لئے واپس کامران جائے گا تھوڑی دیر میں ایک عرب صاحب تشریف لاتے والم المرابع ا معرف أمر 3:

حفرت عبداللہ بن عمر نظافہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ماٹھ گائی نے فرمایا ہیں کی بن مریم زیمن پرنازل ہوں کے تکاح کریں گے اور ان کی اولا دہوگی وہ 45 برس تک دنیا ہیں دہیں گے گروہ وفات یا جا تھی گے اور میری قبر میں ڈن کئے جا تھی کے میں اور قیسی بن مریم ایک قبرے الایکر نظافۂ اور عمر نظافہ کے درمیان اٹھیں گے۔

(ص 51/3مشکلو ق)

رسول خدا كى حديث ہے۔

مَاقُبِضَ بَهِی اِلْاکْفِنَ حَیْثَ قُیطَی جهال نی کی روح قبض موتی ہے۔وہیں اے وہی کیا جاتا ہے۔ (ص553/14مصنف این الی شیب

اس سے معلوم ہوا کہ حضور منبیاتی کو علم ہے کہ حضرت عیسی منبیاتی کی وفات مدید میں اول چنانچ ایک جگہ حضور منبیاتی نے واضح طور پر بول قرمایا۔

مديث نير 4:

يبوت عيسى بن مريم بهنينتى فينفن اى جأثب عمرطوني لاني بكروعمرفانهمايحشران بين بين المرادين )

حضرت میسی بن مریم کی دفات میرے مدینے شن ہوگی اور وہ عمر فالٹا کے پیملو میں ڈن کے جا کیں گے۔ حضرت صدیق اکبر فالٹا ادر عمر فالٹا کے لئے خوش بختی ہے کہ ان کا حشر دونبیوں کے درمیان ہوگا۔

مديث نمبر 5:

حطرت معاذین جبل اللظ سے روایت ہے کہ جب رسول خدا اللظ فی ان کو یمن کی الله معاذین جبل الله سوار شخصے اور الله میجا تو وصیت کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیلے ۔ مطرت معاذ الله سوار شخصے اور

ALL STATES AND THE ST

کون کہاں مرے گا

مديث نمبر1:

(ص 102/2 مسلم شريف)

الله کے رسول نے فرمایا بیفلال کے بچٹرنے کی جگہ ہے اور اپنا ہاتھ زشن پرادھرادھر رکھتے تھے۔ معفرت انس ڈٹاٹڈ فرماتے ہیں کہ ان کفار میں کوئی بھی صفور طیانی کے لگائے ہوئے نشان سے دور ہو کرفل نہ ہوا۔

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ حضور ظیاتہ کو خدائے ان کافرول کے یادے میں بتادیا تھا کہ بیان مقامات پرمریں گے۔

حديث تمبر 2:

حضرت آوال بن سمعان سے دوایت ہے کہ دسول اللہ مان کا بھا آتا ہے کا مطا میں مشغول ہوگا کہ ایا دجال اپنے کا مطا میں مشغول ہوگا کہ ایا نک خدا اتعالیٰ حضرت کے ابن مریم کو بیسے گا جو دشق کے مشرق میں مغید منامع کا خار ای دونوں کے اور اپنے دونوں ہا تھا کا زار ای ہوں کے اس وقت حضرت بیلی فلیا نیا اور در مگل کے کیڑے بہتے ہوں کے اور اپنے دونوں ہا تھا کو مشقول کے پرول پر در تھے ہوں کے وہ ابنا سر جھ کا کسی کے تو لیا سے کو لیا ہے گا اور سرا اٹھا کی گولیا در سرا اٹھا کی گولیا کے سائن کے سرے چا تھ کی کے دواوں کی مائند جو موتوں جسے ہواں کے قطرے کریں گے جو کا فرآپ کے سائن کی ہوا یا گئی موالی کو تلاش کریں گے دوالی کو تلاش کریں گے دوالی کو تلاش کریں گے دوالی کو تلاش کریں گے دولی کوشام کے بہاڈیا بلد پر یا تھی کے اور اسے آل کرویں گے۔ (ص 34/3 مشکلون)

معرف مواکد آپ معلوم ہوا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ کو معلوم ہو

حضرت انس بن ما لک نظافت مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تھا آئے نے قرما یا بارش کے فرمانی بارش کے فرمانی بارش کے فرمانی اللہ سکا تھا اور اس دن ام سلمہ کی اجازت کی اجازت کی اسکواجازت کی اور اس دن ام سلمہ کی باری تھی رسول خدا سکا تھا ہے معررت ام سلمہ سے فرما یا ورواز سے پر بیٹے جا کا کوئی جارے پاس ند آنے پائے جب وہ ورواز سے پر تشریف فرمانیس تواجا کک معرت امام حسین علیاتی تشریف میں تواجا کک معرت امام حسین علیاتی تشریف لے آئے حضور طیاتی ان سے بیارو جمیت کا اظہار فرمانے کے فرشتے نے کہا کیا آپ اس سے میت کرتے ویل فرمانی اللہ فرشتے نے کہا۔

ان امتك ستقتله وان ششت أريك المكان الذي يقتل به ان امتك ستقتله وان ششت أريك المكان الذي يقتل به الله كوده عكد دكما آپ كوده عكد دكما دول جبال اس كولل كيا جائيگان في احراث مي دكما كي امرائم مي دكما كي المرائم المحرق ال

مديث تمبر 9:

ابن سعد نے امام شبی سے روایت کی ہے کہ صغرت علی الرتفیٰ صغین جاتے ہوئے نیواکے بالقائل کر بلاے گزرے اور میتواور یائے قرات کے کنارے ایک گاؤں ہے آپ نے وہال خبر کراس زمین کا نام ہو چھا آپ سے کہا گیا اس کا نام کر بلائے آپ اتناروئے کہ آپ کے

حضرت جابر بن عبدالله نظاظ فرماتے ہیں جب عن وہ احد کا وقت آیا تو میرے باپ فے محصرات کو بلایا اور کہا میں و بکتا ہوں کہ میں تی کریم مظالیۃ کا سے بہت سے سے بہتے دہ بید ہوں گا۔ نبی کریم مظالیۃ کے بعد تو جھے سب سے مجبوب ہے جھے پر قرض ہے وہ اوا کرویا ہو اپنی بہنوں سے اپھا سلوک کرنا چنا نچہ وہ میدان احد میں سب سے پہلے شہید ہوئے اور میں لے ان کوایک اور آدی کے ساتھ وڈن کیا۔

ان کوایک اور آدی کے ساتھ وڈن کیا۔

( بخاری شریف)

مديث فمبر 6:

اس حدیث ہے معلوم ہوئی حضرت عبداللہ صحالی کوعلم تھا کہ میری وفات میدان اور میں ہوگی جب محالی کے علم کا بیکمال ہے تو تبی مالیٹی آئی کے علم کا کیا کمال ہوگا۔ حدیث نمبر 7:

جس رمضان حضرت علی الرتضی بین شهید ہوئے اس رمضان میں آپ کا دستوری تھا کہ ایک رمضان میں آپ کا دستوری تھا کہ ایک رات امام حسن کے پاس اور ایک رات امام حسین طبیعی کے پاس اور ایک رات عبداللہ بن جعفر بین شاک کے پاس گزارتے اور افطار قرباتے اور نین تھول سے زیادہ نہ کھاتے تھے فرماتے سے بھے بہی اچھا گیا ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملاقات کروں کہ میران پیٹ خالی

والمرادة المرادة المرا

مولوی اشرف علی تفانوی نے لکھا کہ حضرت مولانا منظفر حسین مرحوم مکہ بیل بیار تھے اور اشتیاق یہ تفاکہ مدینہ بیل فات ہو حضرت حاتی امداد اللہ میا جرکی سے استفسار کیا کہ میر کی وفات ہو حضرت حاتی ما دو اللہ میا جرکی سے استفسار کیا کہ میر کی وفات مدینہ بیس حضرت حاتی صاحب نے قرمایا بیس کیا جانوں عرض کیا حضرت میں عذر توریخ دیجئے جواب مرحت فرمایئے حضرت حاتی صاحب نے مراقب ہو کر فرمایا آپ مدینہ بی موات ہو کہ کو ایسانی علم ہوا ہے حق تعالیٰ کی طرف سے مولانا صاحب کو بڑا احتاد تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا کہ کو اور اللہ علی مردیا۔ (حس 103 تقص الدکا بر)

دیکھا آپ نے ایک دیو بندی مولوی مظفر حسین کوحاتی الداداللہ پر کتنا پختہ اعتقاد ہے کہ حضرت حاتی یقینا جانے ہیں کہ شل مدینہ شل مروں گا ای لئے انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیالیکن ٹی کریم مالٹائی کے بارے شل عقیدہ بیہ ہے کہ آپ کو طرفہیں کہ کون کہاں مرے گا کشف کی جو قوت حاتی الداداللہ کے مانے ہیں وہ ٹی مالٹائی کے مانے کوتیا رفیس۔

یے سلماں ہیں جنہیں دیک*ے کرشر* مانھیں یہود قرآئی دلیل

غدا تعالی ارشا دفر ما تا ہے۔

قَالُوْاتِالُوْطُ اِلْأَرْسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْ اللَّيْكَ فَأَسْرِ بَاهْلِكَ بِقِطْعِ فِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ آعَدُّوالَّا امْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيْبُهَا مَا اَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الطُّبُحُ الْيُسَ الطُّبُحُ بِقَرِيْبٍ.

فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پر دردگار کے بیسیج ہوئے ہیں ناممکن ہے ہیہ تجھ تک بینج سکیس لیں تواپئے گھر والوں کو لے کر پچھ رات رہے لکل کھڑا ہوتم میں سے کسی کومڑ کر بھی دیکھنا معتی حادہ کے معتادہ کی بارگاہ میں ماضر ہوا اور آپ دور ہے جی آپ نے فرما یا ایمی میرے پاس معتادہ کی آپ کے فرما ہے گئے فرما کے معتادہ کی ایک معروبینا حسین در یائے فرات کے معتادہ کا معتادہ کی معتادہ کی ایک مشمی کی میں نے اس کو موقعالی کا در سے کر بلا میں قبل کیا جائے گا چھر جر میل عید اور ان کی مقداد کی ایک مشمی کی میں نے اس کو موقعالی معتادہ کی ایک مشمی کی میں نے اس کو موقعالی معتادہ کی درنا آگیا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حفرت جریل متیانی ہی کریم اور حفرت حیدد کرار کونکم ماکہ حفاکہ حفاکہ حضائی معلی کے دھارت امام حسین متیانی میدان کر بلا میں شہید ہول کے چنانچہ یزیدی شکرنے آپ کو آپ کے دھاء کو کر بلا میں بھوکا اور بیاس شہید کیا اور ان پرا سے مظالم ڈ حائے کہ تاریخ عالم میں ایک مثال جیس کی حد بیث تمبر 10:

حضرت غیشہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان کے ہاں حاضر ہوئے توان کا اللہ مجنس میں سے ایک آ دمی پر ایک لگاہ لگاہ کا گئی جب دہ چلے گئے تواس آ دمی نے کہا بیکون شخے فرما یا ہے ملک الموت سے عرض کی میں بیہ چاہتا ہوں آ پ جمعے ہوا پر سوار کر دس جو جمعے ہندوستان پہنچا دے تو آپ نے ہوا کو طلب فرما یا اور اسے اس پر سوار کیا تو اس نے اسے ہندوستان پہنچا دیاس کے بعد ملک الموت حضرت سلیمان کے پاس آئے فرما یا آپ میرے ہم شدوستان پہنچا دیااس کے بعد ملک الموت حضرت سلیمان کے پاس آئے فرما یا آپ میرے ہم حقیق موا کے سات پر جیران تھا کہ جھے تھم ہوا ہوں کے کہا کہ میں اس بات پر جیران تھا کہ جھے تھم ہوا ہوں کے دیا کہ میں اس بات پر جیران تھا کہ جھے تھم ہوا ہے۔

(م 92الحائك) (م 19 شرح العدور)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ معفرت عزرائیل عیلتا کو ہرانسان کے بارے بیں علم ہے کہ اس کی موت کس جگہ آئے گی اور طلب الموت ہمارے نبی کریم واٹی کھا کے امتی ہیں جب ایک امتی کے علم کا بیکال ہے تو بھرنبی ماٹھ کھا کیا کمال ہوگا۔ 745 77206157720615777 145 7772061577206157720

قال العلباء الحق انه أمريخ رجنبيدا من الدنيا حتى اطلعه الله على تلك الخيس ولكنه امرة بكتبها . (ص215/3 تفير صاوى)

علماء کرام نے فرمایا حق بات بہہے کہ رسول اللہ مائٹلگائی نے دنیا سے اس وقت تک وفات نیس پائی جب تک اللہ تعالی نے آپ کو ان پانچوں چیزوں کے علوم پر مطلع نہیں کیالیکن آپ کو ان علوم کے تنفی رکھنے کا تھم فرمایا۔

2 سيدعبدالحريدد باغ جوك عارف كالل بين قرمات يي - 2

وكيف يخفي امر الخبس عليه المنطقة والواحدة من اهل التصرف من امته الشريفة لا يمكنه التصرف الا يمعوفة هذاة الخبس وصدير المنطقة لا يمكنه التصرف الا يمعوفة هذاة الخبس ومنور من المنطقة المن يرعلوم خسد كيد يوشيده ره كت الى جب كرا كي امت كرك المن تصرف كوتمرف كان تين جب كرا بي المناطقة على المناطقة المناطقة

3 - دومر معتقام پرفرماتے ہیں۔

فهو المُنْكُلُمُ لا يُعَفِيٰ عليه شيى من الخبس البد كورة في الآية الشريفة وكيف يحفيٰ عليه خالك والاقطأب السبعة من امته الشريفة يعلبونها وهم دون الغوث فكيف بالغوث فكيف بسيدالا ولين والأخرين الذي هوسبب كل شيئ ومنه كل شيئ (م 035 الابريز)

حضور طلینظایراس آیت یس فرکور پانچیل علوم یس سے پی بجی پوشیرہ نہیں ہے اور حضور طلینظایراس آیت یس فرکور پانچیل علوم یس سے پی بجی پوشیرہ نہیں ہے اور حضور میں گائی پر بیامور فرق کے روسکتے ایس حالانکہ وغوث سے مرتب میں بچے ہیں پرغوث کا کیا کہنا پھر حضور طیننظ کا کیا پوچیمنا جوتمام اولین اور آخرین کے سردار ہیں اور جرچز کے سبب ہیں اور جرچز ان سے ہے۔

4 ملاجیون نے ککھا ہے۔

مد برائے بر تری دول کے کہا ہے جی وی کننے والا ہے جوان سب کو بینیا ان کے وہد کے دولائے کے اس کا دولت کی ایک فرد کے کہا ہے۔ اور سے کا دولت کی الکی فرد کے کہاں۔

حضرت بنریل این ظیر ایا چند دیگر فرشتوں کو ساتھ لے کر خوبصورت الاکوں کی شکل میں حضرت او طال ہے جریل ظیر ایک ایک میں حضرت او طال ہے بات اور ان کو خبر دی کہ آپ کی قوم پر عذاب آنے والا ہے جبریل ظیر ایک ان کی بڑی بستی کو اپنے پُریر اٹھا یا اور آنھا ن کی بلندی پر لے جا کر الٹا کر دیا تمام کا فر بلاک ہو گئے۔

اس آیت سے دوبا تیں ٹابت ہو کی ایک بیر کہ جریل تعیار اللہ کے حضرت لوط کو بتادیا
کداس بستی پر خدا کا عذاب آئے گا لیعنی اس بستی کے لوگ اسپنے ہر شہر میں مرجا کیں گے اور
دوسری بات بیر کدآپ نے حضرت لوط سے فرمایا کدان پر عذاب کل میں صادق کے وقت نازل
ہوگا کیونکہ شام ہونے سے دن شم ہوجا تا ہے اور میں صادق سے دن شروع ہوجا تا ہے اس سے
کل کاعلم ثابت ہوا پہنہ چلا کہ حضرت جریل علیا تھا اور حضرت لوط علیا تا خدا کی حطاسے بیدونوں
علوم جانے سے نیز جریل علیا تھا کا عقیدہ تھا کہ خدا تعالی اسپنے برگزیدہ بندوں کوکل کاعلم حطا
فرما تا ہے اور بیٹلم بھی حطا فرما تا ہے کہوئی کہاں مرے گا۔

اب تک کی بحث سے بیات ثابت ہوگئ کہ خدا تعالیٰ اسپینے برگزیدہ بندوں کوعلوم خسد عطافر ما تا ہے اور اللہ کی قلوت میں سے سب سے زیادہ برگزیدہ بندے حضرت محر مصطفی من الم المائیکم بین لہذا بقینیا خدا تعالیٰ نے ان کوان یا نجوں علوم سے سرفراز فرمایا۔

خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے دو ھالم بیل بخو کی آگاہ سب سے دو ھالم بیل بخو کی تھی و جلی ہے استانوم خسد کے متعلق علیاء است اور اولیاء کرام کی تصریحات ملاحظ قرمانمیں۔
1۔ علامہ صادی ماکلی فرماتے ہیں۔



ولك ان تقول ان علم هلا الخيسة وان كان لا يعلمها احد الالله لكن الايعلمها احد الالله لكن الايعلمها احد الالله لكن الايعلمها احد الالله لكن الايعلمها احد الالله عليم عبد المحد المحد

معلوم ہوا کہ سب سے پہلے نبی کی تعظیم جریل طابع کیا نے کی تو بین شیطان نے کی جو خوش قست لوگ نبی کی تعظیم کرتے ہیں دہ جریل طابع کیا کی سنت پرشل کرتے اور جو بد بخت نبی کی تو ہیں کا ارتکاب کرتے ہیں وہ شیطان کی پیروک کرتے ہیں اور چونکہ اٹسانوں میں بھی شیطان

-UZ31

خدافر ما تاہے۔

وَ كَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ تَتِي عَنُواً هَمَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْحِنْ. اورائ طرح بم نے ہرنی کے فیمن کئے ہیں آدمیوں اور جنوں میں سے شیطان لہذا بن کا جو بھی گستار نے ووانسانوں میں سے شیطان ہے۔

2. حضرت عبدالله بن عباس تلاف فرماتے ہیں کہ حضرت آدم ظیاتا آنے جو پہا طعام زمین پر کھا یا وہ یہ تھا کہ حضرت جریل ظیاتا گذم کے سات دانے لائے۔ حضرت آدم ظیاتا آنے ہو چھا یہ کہا یا وہ یہ تھا کہ حضرت جریل ظیاتا گذم کے سات دانے لائے۔ حضرت آدم ظیاتا آپ نے اسے کھالیا آپ یہ کیا ہے فرما یا بیدا کی درفت کا پھل ہے جس سے آپ کوئع کیا گیا تھا اور آپ نے اسے کھالیا آپ نے ہو کھا جن ان کوز میں جس بودی انہوں نے ہوئے جو میں ان دانوں کا کیا کروں۔ جریل ظیاتا گیا آپ ان کوز میں جس بودی انہوں نے بود نے تو وہ کئی گنا ہوکر زمین سے آگے بھر حضرت آدم نے اس فصل کوکا تا ہموسے سے گندم الگ کی اور اسکا آٹا بنایا اور دوٹی لیکا کر کھائی اور اس کے لئے آپ کوخت محنت کرنی پڑی۔ الگ کی اور اسکا آٹا بنایا اور دوٹی لیکا کر کھائی اور اس کے لئے آپ کوخت محنت کرنی پڑی۔

3 جب الله تعالی نے حضرت آوم علیاتی کو مجود المائکہ بنایا تو جنت سے ایک سونے کا تخت الیا کیا اور آپ کو اس پر بنھایا گیا تو حضرت جبریل علیاتھا، میکائیل علیاتھا، اسرافیل علیاتھا اور حضرت عزرائیل علیاتھا ور مخترت کو اسپنے کندھوں پر اٹھا کر آدم کو اسپنے کندھوں پر اٹھا کر آدم کو آسانوں کی سیر کراؤ تا کہ بیآسانوں کے جائب وغرائب کود کھے لیس چوفکہ سب سے پہلے انسان کو جارمقرب فرشتوں نے اٹھا یا ہے لہذا جب انسان فوت ہوجا تا ہے تو اس وقت بھی اسکی کو جارمقرب فرشتوں نے اٹھا یا ہے لہذا جب انسان فوت ہوجا تا ہے تو اس وقت بھی اسکی

عدى من المراجعة المر

1 انلدتعالی نے جب حضرت آدم عیرانی کو پیدا کرناچاہا توفرشنوں کو تھم دیا کہ ذین سے ہوشم کی سرخ سفید، کھاری بیشی، زم، شخت، خشک اور ترمٹی لاؤ فرشنوں نے تعییل ارشاد کی اس مٹی سے خدا تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے حضرت آدم عیرانی کا خوبصورت وجود تیار فر ما یا اوراس شی سے خدا تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے حضرت آدم عیرانی کا خوبصورت وجود تیار فر ما یا اوراس شی ایک روح کی ور اسے حسیب حضرت محمصطفی مانی کی آئی گائی کا نورائی پشت میں بطور اما شی میں اور اسے خسیب حضرت محمصطفی مانی کی گائی تھی میر اللہ تعالی نے فرشنوں کا کہ حضرت آدم عیرانی میں ان کی پیشانی آئی آئی اب و مہتاب کی طرح چمکتی تھی میر اللہ تعالی نے فرشنوں کو میران کی خواہد کی اللہ تعالی کے فرشنوں کو تعالی کے خواہد کی اللہ تعالی کے خواہد کی کے کھا کہ۔

ان الملائكه امروابالسجودلاجل ان نور محمد المُتَّالِمُ كَان في جرهة آدم ان الملائكة المامروابالسجودلاجل ان المركبر مي 18/2)

كه حضرت آ دم طبيئتا كيليخ فرشتوں كوسجد ، كرنے كا تھم اس ليخ ہوا كہ ان كى بيشانی میں حضرت مجمد مؤليفاؤنا كا ثورتھا۔

معلوم ہوا کہ وہ سجدہ لور جمد ما اللہ آنے کے ایک دوایت بیل آبیا کہ سب سے پہلے سجمہ کی انتظام کوری فرشتے اس فورا معلم کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی انتظام کی بیشانی پرسارا قرآن لکوریا اور معلام دیا کہ ان کی بیشانی پرسارا قرآن لکوریا اور معلام دیا کہ ان کی بیشانی پرسارا قرآن لکوریا اور معلوم دوسری دوایت بیس ہے کہ سب سے پہلے سجدہ حصرت جریل علاق نے کیا فودا نے ان کو سے انتخام دیا کہ تمام انبیاء بیتا انہ پر خدا کی طرف سے دی نازل کریں اور اس طرح تمام نبیوں اور خصوصاً انتخام دیا کہ تمام انبیاء بیتا انہا کی ذیارت بھی کریں اس کے بعد حضرت میکا تیل علاق الم حضرت اسرائیل علیات اور معزرت میکا تیل علیات اور اعدید میں تمام فرشتوں نے حضرت میکا تیل علیات اور محضرت آدم کو جدہ کیا۔ حضرت اسرائیل علیات اور پھر حضرت وزرائیل علیات اور اور میں تمام فرشتوں نے حضرت آدم کو جدہ کیا۔

ليكن شيطان في حجد التاركيا اور مروود اور فين موكيا\_

CHANGE DOLLARS TOO TO THE DOLLARS AND A STATE OF THE PARTY OF THE PART چارياني كوچارآ دى بى اپنے كندھوں پراٹھاتے ہیں۔ (ص1/49زرقانی) 4 حفرت الوہريره اللك موايت ب كدرسول الله اللكافي فرمايا جب حضرت آدم عيد المايندوستان مي نازل موئ تو ان پر وحشت طاري مولي حضرت جريل قيليكانازل موسادرانبول في ادان كي

لنه اكبرانته اكبراشهدان لااله الالته اشهدان محمدارسول انته حطرت آدم مليديا في حضرت جريل ميديا اسدريافت فرمايار يحد (ماليالة) كون بي المراب . المذاآخر ولذكمن الانبياء انہوں نے کیا۔

يد تيري اولاديش نبيول يس سے آخرى ني بير \_ (ص 7/5 ماية الاولياء) 5\_ حصرت الى بن كعب فرمات بين جب حصرت آدم عيد الى وفات قريب موكى توالشرتعالى نے فرشتوں کے ذریعے آپ کے لئے جنتی کفن اور خوشبو جیجی ۔ جب حضرت حواء نے فرشتوں کود یکھا جڑع فزع شروع کردی حضرت آدم تلیاتی نے فرمایا میرے اور میرے رب کے فرشتول کے درمیان حائل ندہو بجمے جن مشکلات سے دو چار ہونا پڑا ہے ان کی وجرمرف تم ہو اور حضرت عبدالله بن عباس ثالثة فرمائ بيل كه حضرت آدم منياتا كي بينول كرية ام تصر

ود، مواح، یفوث، بیوق اورنسر اوران ش سے ایفوث سب سے بڑا تھا آپ نے ال ے فرمایا اے میرے بیٹے جا وَاگر حمہیں کوئی فرشتہ طے تو اے کہہ کرجنتی کھانا اور پانی لا وُوہ جلے تو ان کی ملاقات حضرت جریل طبین اسے کعبہ میں ہوئی تو یغوث نے ان سے اس بات کا ذکر كيا- جريل طينيا في يغوث عفرما يا بهار ما تعدوالي چلوتمهار مدوالد كا انتقال جوف والاب والهل موت توان پرنزع كاعالم طاري تعاجر مل علياتيا جلي تحت اورا بينساته كفن خوشيو اور بیری کے بیتے لائے چر جریل عیانوانے فرمایا اے بنی نوع انسان جھے دیکھتے رہویں

CLENTING TO THE TOTAL TO THE STATE OF THE ST تمادے والد کے ساتھ کیا کرتا ہوں چرتم بھی اسے مرنے والوں کے ساتھ بی کیا کرنا چر فرشتوں نے معرت آدم علیمنا کوشس دیا کفن بہنا یا اور خوشبولگائی پھر آپ کواٹھا کر کھبدا نے پھر جريل عَدِينا كوهم موااور انهول في آكي ثماز جنازه براحي اوراس دن حفرت جريل عليانا ك الفنيات تمام فرشتول يرظا برمهو في معترت جريل عيريا نے آپ پر چار تجميروں سے نماز جناز ہ پڑھی اور آپ کوقبلہ کی طرف قبر کے قریب آپ کور کھا گیا اور فرشتوں نے مسجد خیف میں آپ کو رن كيا ـ (م 364/2 اين عساكر) (208/2 عمدة الماري)

حضرت حبدالله بن عماس سے مروی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آ دم ظیائلا پر جار عميرون مي نماز جنازه برحى حضرت صديق اكبر فالناف خصرت فاطمه كي نماز جنازه يزهاني تو چار جبر کہیں معزت عمر ظافل نے صدیق اکبر ظاف کی نماز جنازہ چار تجبیروں سے اداکی اور معرت سہیب روی نے معرت عرفظ کی نماز ، جناز ، جازہ چار کیسروں سے پڑھائی اور نی کریم الفیکام نا بن بين ابراجيم كى تماز جنازه جارتكبيرول سادافرمائى اى طرح معرسة بسوداءاد رنجاشى ياجي چار کي کئيں۔ (ص 364/2 ابن عساكر)

## حضرت توح وجريل مليا

1 جب حضرت او حقيدي كوشتى بنائے كاتكم مواتوفرمان الى مواكدايك لاكھ چوليس بزارلكرى ك تخت تياركرواوران يرانبياءكمام كمام كمعود معرت جريل عيدناك بتائ عات ان مخوّل پرفیول کے نام تحریر فرمائے۔جب دوس سے دن آئے تو دیکھا کے تمام نام مث یکے ہیں آپ بریشان ہوئے پھر آپ نے وہ تام دوبارہ کھے وہ جمی مث کئے آپ پریشان ہوئے وتی آئی کہ ابتداء الدے نام سے کرو انتہا ہمارے محبوب حضرت محمد سالیکا اللہ کے نام پر کرو تاکہ ہماری حفاظت عُن آجائي اور منف مع محقوظ رہيں معفرت نوح عَيْنَا اِن كيليس مياكيس اور كيل خداكے نام سے منت شراصب كى اورآخرى تخف يركيل بنام مصطفى الفيكة أنصب كى اس برغيب سے آواز آئى۔

ولي مري من موكروافل بوجائد وير عالم بن موكروافل بوجائد حرت بريل علاي مراكبار

ادع للبومتين والبومنات الذين يكونون من بعداك من امة محمد عليه الصاؤة والسلام.

ب جب حضرت ابراہیم ظیر میں آر بان میں حضرت اساعیل عید میں آر بان کر داہ جن میں قربان کرنے کیلئے لٹایا اور ذرج کرنے کیلئے نہایت تیز تھری کو چادیا اس وقت پروردگا دعالم نے حضرت جبریل قدرآ جا وجنت کے مرغز ارسے ایک دینے کولے کر حضرت اساعیل کے فدیے میں قربانی کیلئے وقی کردواس سے پہلے کہ چھری اینا الرّو دکھائے حضرت اساعیل کے فدیے میں قربانی کیلئے وقی کردواس سے پہلے کہ چھری اینا الرّو دکھائے

اعنوح الأن قدة معسفية الد

اے نو آ اب تیری کشی کھل ہوگئ۔
ایک روایت میں ہے کہ جب تمام انبیاء کے ناموں کے شختے لگ گئے تو چارتخوں کا جگہ باتی نیچ گئی۔ حضرت نوس تابیاء کے ناموں کے شختے لگ گئے تو چارتخوں کا جگہ باتی نیچ گئی۔ حضرت نوس تابیاء کے نام تو لکھے جا چکے ہیں۔ اب ان چارتختوں پرکن کے نام تکھوں۔ حضرت جبر بل تابیئی نے مید بات ضدا کی بارگاہ میں عرض کی ۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا یا شخ الانبیاء میر رے مجوب حضرت جمد میں تابی کے مدا تعالیٰ نے فرمایا یا شخ الانبیاء میر رے مجوب حضرت جمد میں تابی کے اور اس جا کہ اللہ جا رہاں چاروں کے نام ککے دوتا کہ اللہ چاریاں بیاروں کے نام ککے دوتا کہ اللہ جا میں جب بیٹی اور اس واقعہ میں یہ بیٹارت ہے کہ مثمام ناموں کی برکت سے تمہاری کشی ساحل نجات تک پہنچ اور اس واقعہ میں یہ بیٹارت ہے کہ

طوفان عذاب سے نجات نہ ہوگی۔ (ص8روکن دوم معارج النبوت) 2۔ حضرت طامعین نے لکھاہے کہ جب حضرت نوح عیائلا توم کے ایمان سے ناامید ہوگئے تو خدا کی بارگاہ میں دعاما گئی۔

جب تک مشق پرخداته الی انبیاء هنام اور حضرت محمد منابکا اوران کے چاروں کے نام نہ تھے کھے

۔ کشتی نے طوفان آ ب سے نجات نہ پائی ای اطرح جب تک انسان کے دل میں خدا کی **مجت** 

انبیاء کی تصدیق اور حضرت محمصطفی منافقات اوران کے چاروں کی محبت شرموگی قبراور جہنم کے

رَبِلَا تَلَدُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمُنْ الْحِرِيْنَ دَيَّارًا اسمير سهدب كافروب كوزشن يرآ بادشتهوالد

حضرت جبریل علی تلاقای آئے اور کہا اے لوح آپ نے کا فروں کے لئے عذاب **کی** وعاما گئی ہے۔مومنوں کی مغفرت کی دعا بھی مانگو آپ نے دعاما گئی۔

دَبِّ اغْفِرُ لِيُ وَلِوَ الِدَاقِ وَلِمَنْ دَحَلَ بَهِ بِي مُؤْمِدًا اے میرے رب میری میرے والدین کی اور جراس آدمی کی مغفرت فرمادے

# والمراد المراد ا

 ایک دفعہ نمرود کے زمانے بیس قبط پڑگیا نمرود نے اسپنے ماننے والوں میں فلکھیم کرنا شروع کیا جوکوئی اس کے باس غلہ لینے جاتا وہ اس سے پوچھتا تیرا رب کون ہے وہ کہدویتا کہ تومیرارب بے ساسے غلمد ہے و بتا ہے ۔ حضرت ابراہیم فلیکھا بھی غلم کے لئے اس کے پاس محاس نے آپ ہے جی ہو جھا کہ تیرارب کون ہے۔ آپ نے قرمایا جوزندگی اور موت دیتا ہے ال نے کہا یہ قدرت تو جھے بھی حاصل ہے اس نے دوقیدی بلاکر ایک کولل کردیا اور دوسرے کوچوڑ دیا اور کہنے لگا جس کو پس نے چھوڑ دیا اس کو پس نے زندگی دی اور جے لل کردیا اس کو عل نے مار دیالہدا میں بی خدا جول کہ میرے قبضے میں موت وحیات ہے ۔ حفرت ابراہیم ملین اے فرمایا میرا خدا وہ ہے جوسورج کومشرق سے نکالنا ہے اور مغرب میں فروب كرتا ہے۔ اگر تو قدرت والا ہے توسورج كومغرب سے نكال دے اس پرنم و د حيران ہو كيا ال وقت صرت جريل اين فيدان عضرت ابراجيم فيلانا كي فدمت يس ماضر موت مدان فرایا اے جریل عیانا اگر خرود کے کہ سورج کومشرق ہے بٹس نکا انا مول آو اس وقت سورج کو مغرب الموالس) مغرب عنال دينا الموالس)

نمرود نے آپ کو کہا آپ کے لئے میرے پاس کوئی غلامیں جا وَاس رب سے مالگو
جن عبوت کرتے ہوآپ وہاں ہے والی ہوئے راستہ میں ریت کے ایک ٹیلے ہے گزرے
وہاں سے ایک بوری میں ریت ہمر کر مکان پر پہنچ بوری کورکھ کرخود موگئے آپ کی نیوی
حضرت مارہ نے بوری کو کھولاتو اس میں نہایت عمرہ گذم تھی فور آرو ٹیاں تیار کیں جب آپ بیدار
ہوئے آپ کی خدمت میں کھانا چیش کیا گیا آپ نے فرما یا بیرگذم کہاں سے آئی انہوں نے
مرش کی اس بوری سے لی ہے حضرت ایرا ہیم قابلاتی سمجھ کئے بیاللہ نے جھے دز آن دیا ہے۔
مرش کی اس بوری سے لی ہے حضرت ایرا ہیم قابلاتی سمجھے گئے بیاللہ نے جھے دز آن دیا ہے۔
مرش کی اس بوری سے لی ہے حضرت ایرا ہیم قابلیت کئیر) (172/3 شرف الناسیر)

در این البائیا نے ارشاد خداد تدی کی تعمیل کی اورجنتی دنبہ حضرت ابرائیم طبائیا کی خدمت میں فائل جبریل البائیا نے ارشاد خداد تدی کی تعمیل کی اورجنتی دنبہ حضرت ابرائیم طبائیا کی خدمت میں فائل کردیا آپ نے تکلم خداد تدی کے تحت اس کو قربان کردیا۔

ن- حضرت بوسف کوان کے بھائیوں نے کویں بٹی ڈالنے کا مشورہ کیا ترار پایا کہان کا دی سے اندھ کرکٹویں بٹی ڈالاادھ میں جینک دیا جائے ادھران کے بھائیوں نے ان کو کئویں بٹی ڈالاادھ جریل علیائلا کو تھی ہوا کہ اے جریل علیائلا دیکھوائی سے پہلے کہ بوسف علیائل کئویں تک پھیل جریل علیائلا دیکھوائی سے پہلے کہ بوسف علیائل کویں تک پھیل اندیل فوراً جا کر تھام لو۔ چنا ٹی جریل علیائلا نے تھم خداوندی کی تعمیل کرتے ہوئے پرواز کی اور ٹول اور کئویں بٹی ٹور ٹول اور کئویں بٹی ٹور ٹول اور کئویں بٹی ٹور ٹول اور کئویں بٹی ٹرون پر لے لیا بیتی ٹور ٹول کے سردار حضرت جریل ایس تعمیل کی تو سے دفاراب سنے ایام الانبیاء کی تو سے دفار۔

علامہ محود آلوی بغدادی نے لکھاہے کہ معظمہ سے خداکی بارگاہ خاص تک فاصلہ بین الکھ برس تک لاکھ برس تک لاکھ برس تک ہوئی ہے۔ ہو برس تک چائی رہائی کے جن اگر کوئی تیز رفار گھوڑ ہے پر سوار ہوکر بغیر سائس لئے تین لاکھ برس تک چائی رہے ہوئی ہے۔ چائی ہے جا کرا تنا فاصلہ طے کرے گاجتنا فاصلہ کہ سے خداکی بارگاہ کا ہے اور بیسال فاصلہ نبی کریم طافی آئی نے دات کے تحوث سے جس طے کیا نیز صفور طافی آئی فرماتے ہیں کہ جب جس جب کر رہا ہے اس کے سفتے تی جب جس جب کر رہا ہے اس کے سفتے تی جب جس جب کر رہا ہے اس کے سفتے تی بیس کے بعد آواز آئی اے میر سے حبیب گزرجا ہے اس کے سفتے تی بیس نے خیال کیا تو جس تجاب کر ریا ہے اس کے بعد آواز آئی اوئی شنی میر سے قریب کر میا ہے اس کے بعد آواز آئی اُؤٹ شنی میر سے قریب کر سے اتنا فاصلہ سے کر لیا جتنا زمین سے لے کر اب تک طے کیا شا کیا تھا ایک ہزاد بار اُڈٹ شنی کا خطاب ہوا اور ہر مرتب اتنا تی فاصلہ طے کیا۔

(ص153/3معارج الدوت)

جیران ہوئے برق اور نظر اک آن ہے اور برسوں کا ستر راکب نے کہا اللہ غنی مرکب نے کہا سیحان اللہ نہ کینچیں گے جب تک گنبگار ان کے نہ جائے گی جنت میں امت کمی کی سالٹہ تعالیٰ فرحضہ تبداراتیم میلیٹش کوارا فلیل سال حضرت در مل وہ

قسب۔ جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم عیلی کا پنا قلیل بنایا تو حضرت جریل و میکا ٹیل بنایا کو فیرت آئی اوران دونوں نے کہا یا اللہ ہم دونوں کو اپنے قلیل کے پاس جانے کی اجازت دے تاکہ ہم دیکھیں کہ دوستوں کی نشانیوں جس سے کوئی نشانی اس جس ہے بانہیں خدائے فرما یا تمہارے نزد یک دوستوں کی نشانی کیا ہے دونوں نے کہا جو پکھ کوشش اور مشقت سے حاصل کہا ہے جو جو بکا ذکر سننے کے لئے اسے فرق کرویٹا اللہ تعالی نے دونوں کو اجازت دے دی وہ دونوں حضرت ابراہیم عیلی ایک بریوں کے رپوز جس کو دونوں حضرت ابراہیم عیلی ایک بریوں کے رپوز جس کو میٹا اللہ تعالی کے دونوں کو اجازت دے دی وہ کو میٹا اللہ کا باراہیم عیلی ایک بریوں کے رپوز جس کو میٹا دونوں کو اجازت کے باس جار ہر کتے میں کو میٹا دونوں کی حفاظت کے لئے شخصاور ہر کتے کھرے میں مونے کا پیر تھا دونوں فرشتوں نے کہا دنیا مردار ہیں اور اس کے طالب کتے ہیں کا کردن جس سونے کا پیر تھا دونوں فرشتوں نے کہا دنیا مردار ہیں اور اس کے طالب کتے ہیں کا کردن جس سونے کا پیر تھا دونوں فرشتوں نے کہا دنیا مردار ہیں اور اس کے طالب کتے ہیں

CLEGATE OF THE CONTRACT OF THE 2 حفرت ابراجيم علياتهاك ياس حفرت جريل المن عليتاكا، حضرت ميكاليل عيدتاكا اوركي اور فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکول کی شکل میں آئے انہوں نے آگر آپ کوسلام کیا آپ فے ان کوسلام کا جواب دیااس کے بعد حضرت ابراہیم ظینی اے ان مہانوں کے لئے بچھڑا بھون کر چیں کیالیکن انہوں نے کھانے کے لئے ہاتھ نہ بڑھائے۔حضرت ابراہیم مَنابِعًا کو پکھ توف موا اس وقت ان سے چھ بدگانی ہوئی چرفرشتول نے کہا ہم قیت دیے بغیر کھانانہیں کھائے آپ نے فرما یا قیمت اوا کردوانہوں نے بوج مااسکی قیمت کیا ہے فرما یا بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کردو اور كهانا كماكر الحدوللد كهد ليراس وقت حصرت جريل فلينكان ميكاتيل فلينكا كى طرف و يكركم فرہایا ہے واقعی خلیل ہیں اب بھی انہوں نے کھانا شروع ند کیا آ کے ول میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے فرشتول نے حضرت ابراہیم میلائل کوخوفز دو دیکو کر کیا آپ خوف ندکری ہم انسان نہیں فرشتے ہیں اور توم لوط کو ہلاک کرنے کیلئے جمعے کئے ہیں۔حضرت سارہ کوقوم لوط کی بلا کت کی خبر نے خوش کردیا مجر ان فرشتوں نے حضرت سارہ کو حضرت اسحاق کی اور حضرت اسحاق کے ہال حضرت لیقوب کی بشارت دی اس پر حضرت سارہ نے تعجب کیا کہ ہم دونوں میان بیوی بوڑ سے ہیں۔ فرشتوں نے کہا خدا تعالیٰ تم دونوں کواس عمر میں بیٹا دے گا۔

CLERY CLERK LOCKERY 159 THE CLERY CLERKERY ى فرقة معرت ابراجم عياليًا ك إس آئ سب في بل يانى كانرشت أياعرض كى اكرآبى اجازت موقوش اس آگ پر بارش برسادوں یانی کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں اور مجھے خدا نے بھیجا ہے آپ نے فرما یا جھے تیری کوئی حاجت نہیں پھر بوا کا فرشتہ آیا عرض کی اگر آپ چاہیں تو میں ہوا کے ذریعے ساری آگ اڑا دوں آپ نے فرما یا مجھے تیری کوئی حاجت نہیں استے میں معرت جریل علیتلیا تشریف لائے اور فر ما یا اے ابراجیم علیتلیا کوئی حاجت ہوتو بتا ؤ آپ نے ان سے بھی بھی فرمایا تجوے کوئی حاجت نہیں۔ جبریل عیدائل نے کہا اچھا خداے حاجت طلب كرين فرمايا وہ مجھے ديكھ رباب اے ميرے حال كاعلم بآپ نے جبريل منيولا سے بوچھاب آگ كس في جلالى بكها نمرود في فرما ياكس في كلم ديار جريل متيان اف كها خدا في ما يا ب فرما یا طلیل جلیل کے علم پرراضی مے حضرت ابراہیم علیانا انے فرمایا اے جبریل علیانا آج خدا نے آگ میں اپنے دیدار کا وعدہ کیا ہے دیدارخدا کیلئے بیتاب ہوں پس جب آگ میں ڈالے مي توخدا كاعم موار

> یانار کونی برگاؤسلاما علی ابراهیم اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر شندی موجا۔

اگرابراہیم فلیانیا کی زنیروں کے علاوہ تونے ایک روگانا بھی جلایا تو تھے عذاب شدید دونگا آگ نے آپ کی زنیروں کو جلادیا احاطے کی لکڑیاں گلاب اور چمبیلی کے بودے بن گئے آب شریں کی نہریں جاری ہو گئیں آپ کوسروروراحت میسر آیا جب آگ شعنڈی ہو پھی تو معزت جریل فلینا اجنت سے ایک تیمیں لائے اور ایک چٹائی لائے تیمیں آپ کو پہناوی گئی اور آپ کو چٹائی لائے تیمیں آپ کو پہناوی گئی اور آپ کو چٹائی پر بھادیا اور جریل ایمن فلیانیا آپ سے تو گفتگو ہوئے۔

(ص271 ابن عساكر) (ص271 اسن) معرت ابراہيم علين على خدا تعالى سے دعاما كلى خدا فرما تاہے۔ -2

TO THE THE PERSON AND دونوں نے حضرت ایراہیم ظیائلاک بالقائل کھڑے ہوکر کہا یاک ہے دوقدیم جو بہت بڑا تھے ہے اور وہ عظیم جو بہت بڑا کر یم ہے اور وہ کرتم جو بہت علیم ہے اور علیم جو بہت رحیم ہے وہ پاک اورمقدس ہےاورفرشتوں اور روح کا رب ہے حضرت ابراہیم عیلاقیابید سنتے بی کانب الحمد دولوں سے اور چھاتم دونوں کون ہو دونوں نے کہا ہم خدا کے بندے ہیں حصرت ابراہیم قبائل کی حمهیں اینے رب کی نشم ایک وفعہ ریکلمات مجر کہو میں تمہیں بکر یوں کار پوڑ اورا بٹاسپ **مال دے** دول گا اور میل خودتمها راغلام بن جاول گا اورتمهاری بحریال چرایا کرول گا حضرت جریل عادی ا حضرت میکائیل فلیلالا کی طرف متوجه موکر کها بیشک بیر فدا کا دوست ب اور دونول فے ایع آپ کوحفرت ابراجیم غیانیا پر ظاہر کردیا۔ (ص 149 احس القعم) 4 جب نمرود نے معزت ابراہیم علیر اللہ کو آگ میں ڈالنا جاہا تو اس نے ایک میل مراق ا حاطه بنایا جس کی چارد بوار بیس گزیلندیتمی اس میں لکڑیاں جمع ہونی شروع ہوئی برخض اس کامکہ برانیک کام خیال کرتا تھا بھار منت مان اگر میں اچھا ہو گیا تو ابراہیم کے جلانے کیلئے اتن کلزیاں دول گا يورت مبتى اگرميرا فرزند تندرست مواتواتن ككزيال اس كار خيريش دول گي غرمشيك رعايا نے نمرود کی مدد کی باتی نمرود کی طرف سے ایک مہینہ میں وہ احاطہ بھر کیا او پر سے تمل ڈال کر آگ لگادی تنی آگ اس قدر بھڑی کداس کے شعلے آسان سے باتیں کرنے لگے اگر کوئی پرعد آ گ کے اوپر سے گزرتا توجل کررا کھ ہوجا تا۔ حضرت ایرا ہیم طیلٹلا کوزنجیروں میں جکڑ کرفید خانے سے باہر لا یا گیا آپ کو بخیل میں بھا یا گیااس وقت زمین وآسان بہاڑ اور ان میں رہے والفرشة فكاراشه الماللة تيرافليل آك من دالا جار باب أكرآج يبال كياتو تيري عبادت کرنے والا کوئی شدہے گا اے ہمارے رہ جمیں ان کی عدد کرنے کی اجازت دے۔ار**ٹادہ ما** ا براہیم ملیئتا میراحلیل ہے اس کے سواتمام روئے زین پرمیرا کوئی خلیل نہیں ہم اس کے مجمد ہیں میرے سوااسکا کوئی معبود ٹبیل تم جاؤاگروہ تمہاری مدد قبول کرے تو اس کی مدد کرو پہنچم 🗻

ور المرائيس بالك ندكرنا۔ المرائيس بالك ندكرنا۔

حضرت مدی الله فر ماتے ایس که حضرت ابراہیم طیانیا سے رخصت ہوکر دو پہر کو ب فرشتے نبر سدوم پہنچ وہاں حضرت لوط علينا كى صاحبزادى جويانى لينے كئ تم ل كئ ان سے انہوں نے پوچھا کہ بہاں ہم کہیں تھر سکتے ہیں اس نے کہا آپ بیبی رکیس میں واپس آ كرجواب دول كى انبيل ڈرلگا كەكمىل بيقوم كے بقے نہ چڑھ جائمي اور قوم ان كى بيعزتى نہ کرے یہاں آ کرانے والدے ذکر کیا کہ شمرے دروازے پرچند پردیسی نوعمرلوگ ہیں ان جیے میں نے آج تک نہیں دیکھے جاؤان کو لے آؤورند قوم ان کوستائے گی آپ گئے اور ان کو چکے ہے کھر لے آئے کی کو کا توں کا ن فرند ہونے دی گر آ کی بیوی قوم سے لی ہوئی تھی اس کے ذريع بيات محوث لكلى لوك دور ع آئ اورخوشى خوش آئ معرت لوط عليظ إان كونفيحت كرنے لكے كرتم اس بدخصلت كوچيور دوايتى خوابش مورتوں سے پورى كرواور ميرى عزنت كا خیال کرولیکن وہ اپنی ضد پراڑے رہے جب فرشتوں نے حضرت اوط علائی کی افسروگ ملال اور نگ دلی دیمی توانبوں نے اپ آپ کوظا ہر کردیا کہ ہم اللہ تعالی کے بھیج ہوئے ہیں بیلوگ ہم تک نہ بینے عیس کے آپ رات کے آخری مصے میں اپنے اہل وعیال کولے کر یہاں سے لکل جائي ليكن آب كى بيوى عذاب الى كاشكار موجائ كى آپ كى بيوى بھى تھرے نكلتے ونت آپ كساته محى ليكن جب خدا كاعذاب آياتواس في يجيم مركركها باع ميرى قوم اى وقت آسان ے ایک پھر آ کر سرپر لگا اور ہلاک ہوگئ فرشتوں نے بیان کردیا تھا کہ بیعذاب من کے وقت آئے گا بدکردارتوم نے حضرت لوط علیاتی کو تھیرے میں لے رکھاہے حضرت لوط علیاتی اپنے وروازے پر کھڑے توم کوروک رہے تھاس وقت حضرت جبر مل قلیائل محرے لگے اوران

150 TYPEDGESYFEEGESYFEE

قراخُقَالَ الْهُوَ اهِنِهُ مُدَتِ اجْعَلُ هٰذَاتِلَدُّا آمِدُّا وَالْوُقَا هُلَهُ هِنَ القَّهَرِ آتِ وَاللَّهُ وَالْمُورِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُولُولُ وَاللَّالِمُولُولُ

اس وعا کی قیولیت کی صورت بیہوئی کہ حضرت جریل علیاتیا بھکم الی ملک شام ہے
اسپنے پروں پرزمین کا زر خیز کلزاا تھا کرلائے اس کو سات مرتبہ کھیہ کا طواف کرایا پھرا ہے کہ ہے
چند میل دور دو پہاڑوں پررکھ دیااس لئے اس کا نام طائف ہوا قدرت خداوندی دیکھو کہ حرب
جیسے خشک وگرم ملک میں مکہ معظمہ کے قریب وہ جگہ بھی رکھ دی جہاں کی ہوا خوب سردرہتی ہے
ادر مشم سے منظمی میوے بکٹرت پیرا ہوتے ہیں جس سے مکہ کی منڈی کھلوں سے بھری رہتی
ادر سے ملکی منڈی کھلوں سے بھری رہتی

## حفرت لوط وجريل فيكا

حضرت جریل علینظائے ہے ساتھی فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل جی حضرت لوط فلینظائے ہیں ہنچ تا کہ قوم لوط فلینظا کی پوری آنہ ماکشی جوجائے اور بیقوم لڑکوں کے ساتھ بدفعی کی عالت سامنے رکھ کرسٹ بٹا گھے اور دلی کی عالی کی عالی کی عالی کی عالی کے مالی میں اور دل بی دن جس بھی کے مالی ساتھ بدفعی کی عالی میں بھائے گئے کہ اگر ان کومہمان بتا تا ہوں تو ممکن ہے جر پاکر لوگ جود دار میں دن جس بھی ہے و تاب کھائے گئے کہ اگر ان کومہمان بین میں بنا تا تو بیا نہیں کے ہستے چڑھ جا کیں گے اور آپ کی زبان سے منا کے اور ایک کا دن بڑا ہیں ہے اور جھ جس نکل گیا آئ کا دن بڑا ہیں تا ک ہے قوم کے لوگ اپنی شرادت سے باز شاہ کیں گے اور جھ جس ان کے متا ہے کی طافت نہیں کیا ہوگا۔

حضرت قمادہ ڈٹاٹھ کی روایت ہے کہ حضرت لوط طبیانی اپنی زمین میں ہے کہ فرشے پھورت انسان بن کر آئے اور ان کو لے کر گھر کی پھورت انسان بن کر آئے اور ان کو لے کر گھر کی طرف چلے راستہ میں صرف اس نیت ہے کہ بیاب بھی والیس چلے جا تھیں ان ہے کہاواللہ یہاں

جب قربانی کیلئے معرت ابراہیم علائلانے معرت اسامیل علیالا کے ملق پر چمری چلائی اور چھری نے آپ کا ایک رونگٹا میمی نہ کا ٹا تو پیارے طلیل نے چھری کو ہاتھ سے پہینک دیا مچری نے خدا سے طرز تکلم کی امبازت ما تکی خدائے اجازت دی چیری نے عرض کی یا خلیل اللہ آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں آپ نے قرمایا تونے اساعیل عیدالا کا گلانیس کا ٹا چھری نے کہا نارتمرود نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا آپ نے فرمایا خدانے آگ کو تھم دنیا تھا کداہراہیم علیالیا پر سلائتى كے ساتھ شندى ہوجا چرى نے كہا خدائے كتنى مرتبة ككوشندا ہونے كاتكم ديا تفافر ايا ایک مرتبہ تیری نے کہادی خدا مجھے سر مرتبہ تھم دے چکا ہے کہ اساعیل قلیاتی کا کاحلی نہیں کا لنا۔ برارسال سے جنت میں پروش پار باہا ہا سے اسلامیل کفدیے کیا کے جاد حضرت ابراہیم فلیالمانے حفرت اساعیل علی ایک فدید می وہ دنیہ ذرج کیا معفرت جریل علیاتیانے معزت ابراہیم عیالا سے فرما یا مبرکی وجہ سے خدا نے آپ کوستجاب الدعوات قرار دیا آپ جو مى دعاما عميس كے خدا تعالى تبول قرمائے كا آب نے دعاما كى ...

اللهد لاتعنب احدامن امة محمد عليه السلام (م 15/1 و تير المواس) يا الله معرت محمد ما تعلق كري احق كونداب شدينا-

لیکن مولوی ابراہیم دیویندی نے لکھا ہے ۔ حضرت جبریل خلیاتیا نے حضرت جبریل خلیاتیا نے حضرت اساعیل خلیاتی میں دفت قبولیت کا ہے انہوں نے دعاما گلی میں میدونت قبولیت کا ہے انہوں نے دعاما گلی اللہ جو تیرابندہ مشرک نہ ہوا ہے بخش دے۔

(ص 113 اکرم المواعظ)

خدائے چار بزارسال تک دنب کوجنت میں پالاتا کدوہ حضرت اساعیل علیانا) کا فدید موجائے خدائے چارسوسال تک فرعون کو پالاتا کدوہ حضرت موکی علیانا کا فدید ہوجائے خدائے معتون ماراجی عدومار الوگ الد هرو گے۔ کوند پراینا پر ماراجی عدومار کاوگ الد هرو گے۔

حضرت حذیفہ بن ایسمان فرمائے ہیں کہ حضرت لوط علیم والے کھیت میں کام کردہے منے فرشتے آئے اورانہوں نے کہا کہ آن کی رات ہم آپ کے مہمان الل حضرت جبريل مَنيكِ أَكُولُم مان خدا مو چِكا قعا كه جب تك معرت لوط مَنينُ فِي تَمن مرتبه ابني قوم كي بدچلنی کی گواہی ندویں ان پرعذاب نازل نہ کیا جائے آپ جب ان کو لے کر چلے تو آپ لے خبروی کہ یہاں کے لوگ بڑے بدین بیان اطت کے عادی ہیں یکھ دور جا کر دوبارہ کہا بیا**وگ** بہت برے ہیں میرے علم بیں روئے زمین میں ان سے زیادہ برااورکوئی ٹیس آ ویس حمیس کہاں لے جاؤں میری قوم تمام مخلوق سے بدتر ہے اس وقت حضرت جبریل امین علینظانے فرشتوں ہے کہا دیکھودوم تبدیہ کہدیجے ہیں جب ان کو لے کر اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ تو رخج اور افسوس کی وجہ سے رونے لکے اور کہنے لکے میری قوم تمام مخلوق سے بدتر ہے روئے زمین پراس بستى سے برى كوئى اوربستى نيس اس وقت حصرت جبريل علياتهائے فرشتوں سے فرمايا ديكموية بن مرتبہ اپنی قوم کی برجلنی کی شہادت دے سچکے این اب عذاب ثابت ہوچکاہے۔ حصرت جريل طيري الله في الله عندات على الله عنداب كى اجازت حاصل كى اورسورج نكلنے پران ي خدا کا عذاب نازل ہواان پرآسان سے پتفر برےان پتھروں پرقدرتی طور پران لوگوں کے نام لکھے ہوئے تنے جس کے نام کا پھر ہوتاای پرآ کرگرتا اور اس کو ہلاک کردیتا۔

حضرت مجاد اللؤ فر ماتے ہیں کہ حضرت جریل طبائل نے ان کی بستی کواپنے پَر پر اٹھایا اوراونچا لے گئے یہاں تک کہ ان کے کتوں کی آ واز وں کوآسان کے فرشتوں نے من لیا پھران کو زمین پرالٹ دیااورسب ایک ساتھ غارت ہو گئے ان کی بستی کا ٹام سدوم تھا جوکوئی چی گیااس پر آسان سے بتھر برسے اوروہ ہلاک ہوگیا۔ آسان سے بتھر برسے اوروہ ہلاک ہوگیا۔

CLERY LIGHT 165 WILLIAM STANDARD TO THE STANDARD OF THE STANDA ادرم جائیں حضرت پوسف یانی میں گر گئے پھرانہوں نے کنویں کے ایک پتھر کی بناہ لی اور اس بتحر پر کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ بھا تیول نے آواز دی حضرت بوسف قلیاتا سمجھے کہ ٹایدان کورتم آ گیا ہے آپ نے کہالیک انہوں نے ایک پھر اٹھا کر حضرت بوسف علی الا کا نشاند لااب يهود ان ان كوت كما اور يكي ان كوكوس من كها تا كايني ترب ريجي روايت ب كم انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بکارااے وہ جوحاضرے غائب نبیس اے وہ جوقریب سے بعید نہیں اے وہ جوغالب ہے مغلوب نہیں میری اس مشکل کوآسان کردے اور جھے اس کنویں سے جہات دے ادریکی روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم عیالاً کو نارتمرود میں ڈالا گیا اوران کے کیڑے اتار کے گئے تو حضرت جریل عیلالانے ان کو جنت کی ریٹمی قمیض پہنائی ۔ حعرت ابراجيم غليرُثلات وهميض حضرت اسحاق عليرُثلا كودي اورحصرت اسحاق غليرُثلات والميض حفرت لیقوب ظائل کودی حضرت لیقوب ظائل ان اس مین کوایک غلاف میں ڈاککر وہ فلاف حضرت بوسف قطانيا ك محلے من ذالدى محرصرت جريل فلياني كنويس مين آئ اور ملاف ميس فالكريسف مينيدي كويهادي-

(من 109/5 تغییر جامع البیان)

2 - دهب بن سبات کها که جب معرکتاجر ما لک بن زعر نے حضرت بیسف فلیلایا کو

ان کے بھائیوں سے خریدا تو انہوں نے ایک دوسرے کو دستادیز لکھ کردی ما لک بن زعر نے

یقوب فلیلایا کے فلال فلال بیٹوں سے بے فلام بیس درہم کے عوش خریدلیا اور ان کے بھائیوں

نیسوب فلیلایا کے فلال فلال بیٹوں سے بے فلام بیس درہم کے عوش خریدلیا اور ان کے بھائیوں

نیس با ندھ کررکھا جائے ۔ رخص کے وقت

حضرت یوسف فلیلایا نے بھائیوں سے کہا۔ اللہ جمہاری تھا ظت کرے ہر چند کہ تم نے جھے ضائع

کردیا۔ اللہ جمہاری مدد کرے ہر چند کہ تم نے جھے رسواکیا اللہ تم پر دحم کر سے اگر چر تم نے جھ پر دحم

کردیا۔ اللہ تمہاری مدد کرے ہر چند کہ تم نے ایک کو نیجروں اور بیڑیوں بیل با ندھ کر سواری پر خریر کی باندھ کر سواری پر اندھ کر سواری پر اندھ کر سواری پر اندھ کر سواری پر اندھ کر سواری پر خواری کی اندھ کر سواری پر اندھ کی سواری پر اندھ کر سواری پر اندین کی اندھ کو سواری پر اندھ کی سواری پر اندین کی باندھ کر سواری پر اندھ کی سواری پر اندین کی باندھ کی سواری پر اندین کی باندھ کر سواری پر اندین کی باندھ کی باندھ کی سواری پر اندین کی باندھ کی باندھ کی سواری پر اندین کی باندھ کی سواری کی باندھ کی سواری کی سواری کی باندھ کی سواری کی کی باندھ کی سواری کی باندی کی باندھ کی سواری کی باندھ کی سواری کی باندھ کی سواری کی باندھ کی سواری کی باندگر کی باندگ

اذاكان يوم القيامة دفع الله الى كل مسلم يهوديا اونصرانيا فيقول هذافكا ككمن النار.

قیامت کے دن اللہ تعالى برمسمان كو ایك يبودى يالصرانى عطافر ماكر كم كايجم

## حفرت يوسف وجريل فلله

حفرت یوسف فیانیاک محائول کے امراد پر حفرت یعقوب فیانا فے حضرت اوسف علائق كوان كرماته رواندفراوي جب حضرت يوسف علائه بها تول كماته روانہ ہوئے آو انہوں۔، رائے میں آپ ے باتھ شدید عدادت کا اظہار فرمایا آیک ہمائی بوسف غیبنظا کومارتا تو وہ اسرے سے فرید لکریٹ و دیمی ان کومار ۱۴ پ نے ال می**ں ہے کی کو** رحمل نديايا قريب قراكدوه معزت ومضاعوات كولل أرسية ال وفت معزت بوسف فواها كه رے میں اے یعقوب المال کائی آپ ما ان کے اس اے میں ان اس کا اور ہاہے ہ میروذان کہاتم لوگوں نے مجھ سے یہ پکاوعدہ نیس کیاتھ کہتم لوگ النا کوئل تہیں کرو کے تب وہ حضرت بوسف فیلانل کوکٹویں پرلے کئے اوران کوکٹویں کی منڈ پر کھڑا کر کے ان کی میش اٹا ی جس سے ان کا مقصد تھا کہ و ۱ اس قمیض پر خون لگا کر حضرت لیفتوب نظیما کودیں کے حضرت يوسف مليانلا في ان سے كما ميرى فميض واليس كردويا كه ش اس سے اپنابدن جهيالوں بها نیول نے کبااب تم سورج ، چانداور گیارہ ستاروں کو بلاؤ تا کہ وہ اس کنویں بیس تمہاری مخواری كرين پيمرانهون في حضرت يوسف عليات كوكتوين من جينك دياتا كدوه ياني بن دوب جاسي

CLEVELLE CONTROL 167 WALK CLEVELLE CONTROL ال نے آسان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کرد، ما تی جس کے منتبے میں بیسب کھے ہوا۔ سردار نے حرت يسف عيالا معانى ما عي آب في معاف كرديا - (726/5 تيان القرآن) 3 کست وت بیسف علی کی سال تک تدرہ جب تیدے رہائی کے دن قریب آگئے اور خدا تعالی نے آپ پر کشادگی کرنی چائی توحظرت جرال فلینتا مضرت یوسف فلیانیا کے پاس آئے ان کوسلام کیا اور ان کوکشادگی کی بشارت وی اورکہا اللہ تعالی آپ کوقیدے تکالے والاہے اورآپ کواس زمین کا افتر ارعطا کرنے والاہاس زمین کے باوش ہ آپ کے تالی ہوجا کی مے اور سردار آپ کی اطاعت کریں مے اور اللہ آپ کو آپ کے بھائیوں پرغلبردیگا اور ان کا سبب بيہ وگا كه بادشاه ايك خواب و كيميے كا جس كي تعبير بيہ وكى پھر يجھ دن زيادہ ندگز رے كه بادشاہ نے خواب دیکھا حصرت ایسف المانالان اس خواب کی تعبیر بتائی جس کے منتیج میں عفرت يوسف ظيائل كوقيد \_ آزادى لى . (ص 74/9 الجامع الاحكام) 4 جب معرت بيسف علينا معرك بادشاه بن كفروايك دور معرت جري مايانا كياته تخت معر پرتشریف فرما تے۔ جریل طائفانے در بجدے دیکھا کہ ایک مخض ککڑی فردش راہ عامدے گزر رہاہے اس کے مر پرلکڑ ہوں کا گھا ہے او ربڑی تکلیف کاس سنا کررہاہے۔ معرت جريل فيرالا في معرت يوسف فيالل سے يوجها كيا آب ال كاربارے وجائے إلى حفرت يوسف ففياللها فرمائ كي نبيس حفرت جريل فلياللهائ كهابيدوي ب جس في آپ ك یا کدائنی کی گواہی دی تھی اس وقت اس کی عمر تین ، پھی اس نے آپ کوز کیفا کے تمرے بچالیا تھا اب آب اس كو جول محت بي حضرت بوسف علياتهاف اس كو بدايا اور ابنا مقرب اورخزاك كاما لك بناديا\_

اے عزیر جس فض نے حضرت بوسف ططن کی یا کدائن کے محاس کی دی ۔ حضرت بوسف طاب اے اسے اپنا مقرب بنالیا اور اپنے تمام خز انول کا ما لک بنادیا۔ است مصطفی

CONTROL OF THE THE PARTY AND CONTROL OF THE PA بٹھا یا جب وہ قافلہ آل کنعان کی قبروں سے گز رااور حضرت پوسف نے اپنی والدہ کی قبر کودیکھا اور ایک سیاه فام غلام حضرت بوسف ملینا کی تحرانی کرتاتها اس لحه وه غافل موکیا حصرت یوسف ملین انے اپنے آپ کواپٹی والدہ کی قبر پر گرالیا اور ان کی قبر پرلوث یوٹ ہو گھ اور قبر کو گلے نگالیا اور بڑے اضطراب سے کہنے لگے اے میری مال سراٹھا کراہتے بیٹے کود کھوو مس طرح زنجیروں میں جکڑا ہواہ گئے میں غلامی کا طوق پڑاہے۔ بھائیوں نے جھے باپ سے جدا کردیا ہے ادھراس سیاہ غلام نے آپ کوسواری پر شدد یکھاوہ دوڑ کر چھیے آیا اس نے آپ کوایک قبر کے پاس دیکھااس نے آپ کو پاؤل سے تھوکر ماری اور آپ کو در دناک مارلگائی۔ حفرت بوسف مَدِينُ الله في المحصرت مارو-الله كالشم مين بها كانبين جب بين اين مال كاقم سے گزراتو بیں نے جایا کہ میں اپنی مال کوالوداع کھول اور میں دوبارہ ایسا کام نہ کروں جوم کونا پہند ہواس سیاہ غلام نے حضرت بوسف طیالا اسے کہا توبہت براغلام ہے تو بھی اپنے باپ کو پکارتا ہے اور بھی ایتی مال کو پکارتا ہے تو نے اسینے مالکوں کے سامنے ایسا کیوں نہیں کیا اس وفت حضرت بوسف عبرانیانے این دولول باتھ اٹھا کر دعا کی۔اے اللہ اگر تیرے مزدیک ميرے يه كام خطابي توش اين دادا حفرت ابراتيم طيرنا، حفرت احاق عيناادو حفرت يعقوب فليلفاك وسيلے ت دعاكرتا مول كرتو مجهم معاف كرد ساور مجد پروخم كرتب آسان مع فرشتوں نے چی ویکاری اور حصرت جریل طیلانا تازل ہوئے اور کہائے بوسف تعلید الله ای آواد کو پست کروآپ نے تو آسان کے فرشتوں کوراد دیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں زین کو الث پلے کردوں حضرت بوسف فلیاتھ نے قربایا اے ۔ بل غلیاتھ و رامخبرو بیٹک الڈملیم ہے جلدی خبیس کرتا۔ حصرت جبریل علیالا نے زمین پرایتا پر ماراتو زمین پرا تد عبر اچھا کمیا۔ سورج کوگر این لك كميا الل قافله كابيرحال تفاكوني ايك دومر ب كونيس يجيّياتنا تفا قافله كيمردار في كها ضرورتم میں سے سی نے تازیبا حرکت کی ہاں سیاہ غلام ئے کہا میں نے بوسف اللیقی کو تھیڑ ماراہے تب

> الحدل الذي تقبل مني قليلاً واعطاني كثيراً شكرة الدفداكاجس في محدة توراسا في كريهت كي عظ كرديا-

6 THE THE PROPERTY AND THE THE PROPERTY AND THE PROPERTY ون میں یا کی مرتبہ نماز اوا کرتی ہے اور خدا کی واحد نیت کی گواہی ویتی ہے کیا تعجب ہے کہ دوائ تعالی اس گواہی کے صلے میں اس امت کو جنت کی تعتبی عطافر مادے اور اپنے دیدارے مشرف فرمادے۔ (ص272فیفان قادریہ) (ص1/84فیرالموائس) حب خدا تعالی نے زایخا کی دینظیری فر مائی اور بہت پرتی سے تو برنصیب ہوئی تواس کی صورت بير بوكى كه جب ايك زماند كرر كيا اورا بي بت ك آمك عاجزى كرك يوسف كوما في كم اس پھر کوکیا خبر میہ بت کورا پھر تھا یہال کیار کھا تھا اور تو فیق الی نے ہاتھ پکڑا بت کوو كرچورا چورا كرديا اورزبان سے كها-لااله الا الله اورساتي عرض كي مولى مجمع يوسف معلاقات ملادے یا پوسف فلیانال کی محبت میرے دل سے نکال دے اور اپنی محبت ویدے جسیل وہ دان وکھادے کہ خود پوسف ملیئتیا جمیں الماش کرے وہ اپناحسن وجمال دکھائے اور ہم اس سے مند مچھیرلیس وہ جمیں دیکھے اور ہم مختجے دیکھیں خدائے بیرساری دعائمیں قبول فریائمیں پوسف کو گئ ملادیا اور این طرف بھی بلالیا جو ما تگانتی و وسب بچھ عطا کردیا جب زلیخا نے بیددعا نمیں ماتک**سی آ** فرشتوں نے خداکی بارگاہ میں عرض کی ۔الی اب توزینا تیری ہوگئ ۔، ۔اب تو اس کی مراد پوری کردے اور ارشاد خداوندی ہوا ہم کل ہی اس کی مراد پوری کردیں گے۔ دوسرے دان حضرت بوسف فلافقا کی سواری بڑے تزک و ستشام سے مصرے نکلی اور زلیفا کی جمونیزی کی قریب سے گزر مواز لیخا ہاتھ میں لکڑی لیکر مر او کھڑی ہوگئی اور کہنے گی یاک ہے دہ ذات جس نے منبگاری کے سبب ہادشا ہوں کوغلام بنادیا اور اطاعت الٰہی کی وجہ سے غلاموں کو ہادشاہ بنادیا بيآ واز حضرت يوسف علياتيا كے كان من يزى -حضرت يوسف عليكان في بدوروناك صدائن كم فر ما یا دیکھو بیکون ہے اس کو کمیا تکلیف ہے آ ب کا غلام زلیخا کی جھونپڑی کی طرف کمیا دیکھا ایک اندهی بره میافر یاد کرری ہے۔ حضرت بوسف عیائل کوآ کر خردی فربایا جا د بوجھو کیا مائلتی ہے غلام . نے بردھیا سے بوچھا تیری کیا حاجت ہے زائی نے کہاتم کون ہو کہا میں حضرت اوسف معاقلاً كا THE THE PROPERTY AND TH حصرت لیقوب نیالا کے لئے کوئی اجرواواب بھی ہے۔ جبریل منیلا ان کہا ان کوسوشیدوں کا (ص 157/5 تغيركبير) (ص 74/5 حلية الاولياء) حضرت الوب وجبريل فيكا

جب حضرت ابوب علين الإرمرض كى جلائل الموفي توحضرت جريل علي المازل موے اور خروی کداے ایوب خدا کی طرف ے آب پرسخت امتحان آنے والاہ جس کا برداشت بہاڑوں میں شہوگی - حضرت ایوب طیانا اے من کر فرمایا اگر جمعے میرے دب کا دیلا اوروصال تصیب بوتار ہاتو ایسا صبر کروں گا کہ جہان تعجب کرے گا کہ کس طرح ابوب فے المکا سخت مصیبت پرمبر کیا۔ وی آئی ایوب مبر کے لئے تیار ہوجاؤشیطان نے خدا کی بارگاہ میں موق کی الٰبی تو نے ، یوب کو ہر همت دے رکھی ہے اس لئے دہ شکر گز اری کرتا ہے مال واولا و کی کڑے ہے وہ تیراشکر کیول ندکرے ہم تو جب جانیں کہ سب بچھ چھین لیا جائے اور وہ پھر بھی تیما مگر اوا كرے -خدائے قرما يا استعين وہ جمارا بندہ ہے وہ ہرحال ميں ميراشا كرر ہے كا جاش في تحجے اس کے مال اولا دیرا ختیار دیاسب کوفنا کردد پھر دیکے لوجین آیا اور اس نے آپ کے **حام** تھینوں اور باغوں کوجلا و یا اور روتا ہوا یا غبان کی صورت بن کرآ یا اور کہا اے ابوب کیوں ایسے خداک عباوت کرتے ہوجس نے تیرے یاغ اور کھیت جلا دیے ہیں آپ نے قربایا الحمداللہ میں بے تکر ہو کرخدا کی عبارت کروں گا بھرساری رات سجدے میں گز اردی دوسرے دن آپ کے بے ایک مکان میں جمع سے شیطان آیا اوران پر جہت گرادی سب دب گرم مے رواہا بُول کے مصم کی شکل میں آیا اور اے ایوب آئ نیاظلم ہوا تیرے بچے جیت کے بیچے دب **کرم** کئے ان کے ناک کے راسے ان کا بھیجا نکلدان کی احمر یاں باہر آئی پھر بھی و کھوکر یائی ہوتا تا بيان كرحضرت الوب الانفاف فرمايا الحداث اب توسل برطرح سے فارغ موكر خداكى عبادت كرول كالتيسر مدون شيطان اس دفت آيا جبكرآب حجد من تعر كي ناك حرقريب ف

ثواب ہے۔

CLESSON TO THE THE PROPERTY OF آگ بحراسانس چونکا كرسادے بدن الل آگ لگ كئ فوراسادے بدن ميں بحورت بيدا ہوے شام تک سارابدان بہاری ش جانا ہوگیا جس قدرمرض اورمصیبت زیادہ ہوتی آپ ای قدرفدا كاعبادت اورشكرز ياده كرت آپ كاجم حكد جكدت يست كياليكن زبان ذكرخداش مر رقت جاری تھی ای حال میں ایک دن جریل عیاتی آئے اور آکر آپ کوسلام کیا مرآپ نے جابند یا پردوسری مرتبسلام کیا توآپ نفرمایا میرزبان شدت مرض کاشکارتمی اس لئے المام كاجواب ندو ساكاب مجمافا قدمسوس بواتوسلام كاجواب ديار

(روش الرياضين) (ص 277 احسن)

حصرت أس بن ما لك وتالو سعوايت ب كدرسول الشد فرمايا حصرت ابب والتا الحاره مال مرض میں جلاد ہے۔ حضرت حسن بھری ٹھٹ فرمائے ہیں سات سال تک بنی اسرائیل کے کوڑے کرکٹ کے ڈھے پر پڑے رہے کیکن کی وقت بھی دل اور زبان ذکر البی سے خاموش ند اوے آپ کے دو گہرے دوست تھے مشیطان نے ان سے جا کرکھا تمہارا دوست سخت معیبت میں گرفآر ہے تم اس کی خبر گیری کیلیے جا دَاور اپنے ساتھ کچھ شراب نے جا دَوو ماا دیتا فقا وجا کی گی وہ دونوں آئے اور حضرت الوب شخش کی حالت دیکے کرزار وقطار روئے آپ ن يو چمائم كون موانبول في ياودلا ياتوآب خوش موع انبول في كهاجم شراب لائ الى وه آپ لی لیں شفا موجائے گی آپ نے فرما یا تمہیں شیطان لایا میں تم سے کلام بھی نہ کروں گا وہ الأول حلي تشكير

ا یک دفعہ آپ کی بیوی کوشیطان ملااس نے کہا تیرا خاوند بخت مصیب، میں گرفتار ہے ال کوکہنا فلاں تبیلے کے بت کے نام پرایک میں ماردیں شفا ہوجائے گی اس نے آگر آپ ہے میہ بات ك آپ نفر ما يا تجه پرشيطان كاجادو چل كيا بي بن شفاياب موكر تجميس وكور علاول كا آب کی بیوی دن رات آپ کی خدمت کرتی تھی مزدوری کر کے آپ کے لئے کھا نا میا کرتی تھی

CLEAR TO CHECK TO THE THE CONTRACT OF THE CONT

انٹنی بغیر مال باپ کے قدرت خدا وندی سے پیدا ہوئی تھی۔

2 يادنى پترے بيدا مونى تى۔

تى يەخىب مونى اورجوان پىدا مونى\_

4 عالمان پيدا مولكاور بيدا موت الاست يجديا

5۔ کیچیوٹانہ تھا بلکہ اپنی ماں کے برابر تھا۔

6 وه اوْتَى ايك دن چهور كرايك دن كنوي ه سارا ياني يلى تقى ــ

7۔ جس دن اس کی پانی کی بارگ آئی تھی کوئی دومرا جانور کنویں کے پاس ندا تا تھا۔

8 - وواتنادودهدي كدوه سارى قوم كيلي كافى موجاتا.

جن کھیتوں اور با نوں میں چرتی تھی ان کے مبزہ داندا ور پھل میں بہت ہر ست ہوجاتی میں مجزہ و مکھ کر جندرع بن عمر داور اس کے خاندان کے لوگ مسلمان ہو گئے اور باتی قوم کا فرجی رہی اس اؤٹی کے بیدا: و نے سے قوم کو تین دشوار یول کا سامنا کر تا پڑا۔

الم يك بيك اوْتُن بهت مولَى في دوس عانورات و يكوكر وْركر بعال جاتے تھے۔

ب- دوسری مید کدیداننی اوراس کا بچه برطرف چرتے نتے ہرایک کا کھیت کھاتے ان کو کھیت سے نکالنے کی اجازت ندھی۔

نا۔ تیسری بیک برتیسرے دن بیانٹی کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی توم کواس سے پائی لیے اللہ جاتی تھی توم کواس سے پائی لیے کی اجازت ندہوتی تھی۔

ات قوم شمودیس دو تورتیل بزئ خوبصورت تھیں اور بہت مالدار تھیں ان کی شرکیاں ان سے بھی ہاڑی سے بھی ہاڑی سے بھی ہاڑی سے بھی نام صدقہ بنت مختاران کی بھی ہاڑی بہت تھی اور ان کے جانور بھی زیادہ ستھے ان دونوں کا فرہ مورتوں کو حضرت صالح علیہ نہا ہے بڑی محادث سے بڑی سے جانور بھی کہ کی صورت اوٹنی ماردی جائے ۔صدقہ نے اپنے بچاڑاد بھائی مصدر کے ا

CLEAN LOCKETY 172 TO LOCKETY L ایک دن کچھ کھانے کومیسر نہ ہوا۔حضرت ایوب طیانا کی بعوک کا خیال آیا اسے بالول کی ایک لث ایک امیرائر کی کوفرودت کر کے بہت ساکھانا حاصل کیا۔ حضرت ابدب تعیادا نے باہما ا تنا کھاٹا کہاں سے لائی ہوکہا ایک امیر تھر کا کام کیا ہے دوسرے دن مجی بی حال ہوا پھر جی حضرت ابوب ظیرانا نے بوجھا تو آپ کی بیوی نے سرے ڈوپٹدا تاردیا دیکھا تو کرسر کے بال ک علے بی آپ کی بوی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو یا خاند پیشاب کراتی ایک مرتبہ آپ کو عاجست تقی آپ نے بیوی کوآ واز دی اس نے آنے میں دیر کردی ای وقت آسان ے آواز آلی اے الدے ایک ایری زمین پر ماروانبول نے ایسا کیا یائی کا چشمہ جاری ہواتھم ہوااس یائی کولیا بھی لواوراس نے نہا بھی لوتھیل ارشاد ہوئی ۔ خدا نے شفادی آپ کیلئے جنتی حله آیا اس کو مکن کر میسو ہو کر بیٹھ گئے ہوی نے آپ کونہ بھیا نااس نے آپ سے بو چھا یہاں ایک نارتھا وہ کہال **کی**ا آب نے فرمایا وہ میں ہوں خدانے جھے شفادی ہے پھر خدانے آپ کی اولا دکوزندہ کردیا اور کی (م 17/25/این کثیر) اولا دعطافر مانى۔

حضرت صالح وحضرت جريل فيلا

ایک مرتبہ دھزت صالح تاین اللہ کا قوم نے آپ ہے کہا ہم لوگ اپنے ایک میلے ملل عارب ہیں وہاں اپنے بتوں ہے دعا کریں گے آپ اپنے دب سے دعا کریں اگر آپ کا دعا آپ ہیں وہاں اپنے بتوں ہے دعا کریں گے آپ اپنے دب سے دعا کریں اگر آپ کا دعا آپ کے دب نے قرمایا بٹاؤش کیا ایس کے دب نے قرمایا بٹاؤش کیا کا دعا کہ دون آپوقوم کے مردارجس کا نام جھڑع بن عمروتھانے کہا اس پہاڑی چٹان ہے ایک حالمہ اوٹن خوب موٹی تازی لیلے جواس وقت اپنے وجود کے برابر بچرد ہے آپ نے اس قوم سے عہد کیا تہ ہے ناس قوم سے عہد کیا الیا کہ اگر میں نے تمہیں یہ دکھا دیا تو ایمان لانا سب نے عہد کیا آپ نے قدا کی بارگاہ شکا دعا کی ای اس نے تعلق کیا اس نے تعلق علی اس کے تعلق کیا اس نے تعلق علی اس خوب کیا تہ ہے دو تا ہی بارگاہ شکل دعا کہ کوئکہ حیا ایک بیک بی جہنا اس اوٹنی کو خدا نے نشانی کہا کہونکہ

174 WHICH ENGLISHED 174 بن دہرکو بد یا اور سے لگی میں بوہ بول میں جھے سے تکاح کرلول گی لیکن شرط بدے كروادي بلاك كردك بُعردوس في تحص قداركوبلايا جودر حقيقت حرامي تمااس سے بولي تو بھي او تي كيكل كرنے ميں مدد كرميرى جس بينى سے تو جاہے كا نكاح كرليما ان دونوں نے خوشى سے بيربات منظور کرنی ان دونوں نے اپنے ساتھ نوآ دمی اور شامل کر لیے سار ؟ قوم نے برطرح سے تعاون ا وعدہ کیا ہے یہ یایا کہ پہلے معزرت صالح علیاتا کوقل کیاجائے پھر اوٹنی کوڈی کیاجائے۔ حضرت صالح فايرتهاون بحرشهر مل تبلغ كرتے رات كوايك مجد من خداكى عبادت كرتے جوايك بہاڑے وامن میں والی تئی باؤگ بہاڑی غار میں جیب کر بیٹ گئے کر حفرت صالح علاقا ہب ير ل آئي كي كوان كوشهيد كردي كوآدي حيب كن ان پرخدان غار كركراكران كوبرياد کرد یا بقیران دونول نے شور محاویا کے حضرت صالی علیمنا نے ان کے نوآ دمی مارد سے جی اس اس بستی کے لوگ طیش میں آ گئے اور بولے کہ اب ہم اوٹنی ضرور ذی کردیں مے چنا نچے قدار اور مصدع دونوں اس پہاڑ کے دامن میں جا کر جیب گئے جہاں سے اوٹی لگی تھی جب اوٹی اپنے نے کے ساتھ اوھر سے لگلی یانی بی کر تو مصدع نے اس کو تیر ماراجس سے اوٹنی کی بنڈلی سخت **رقی** ہوگی اور وہ گر گئی پھر قدار تلوار بے كر جلد لكل اس في بسلے تواؤتی كے ياؤں كاف بحراس ذنا كرديا افتى في تمن آوازي تكاليس اورجان ديدى اس كايچه بهاز كقريب كيا بها و بعث كيااد و واس کے اندر سا کیا قوم نے اوٹنی کا گوشت آپس میں تقسیم کرلیا۔

حضرت صالح علیاتی نے تو اللہ و سے قرما یا تہمیں صرف تین دن کی مہلت ہے اس کے احد تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا آپ نے ان سے قرما یا کل تمہارے جبرے زر دبوجا کیں گے اور برسول تمہارے جبرے سرخ ہوجا کیں گے اور بس سے اسکلے دن تمہادے چبرے سیا ہوجا کیں گے اور بس سے اسکلے دن تمہادے چبرے سیا ہوجا کیں گے وجا کی دن تمہادے چبرے سیا ہوجا کی گارت ہونا تھا معفرت صالح علیاتی اس سے ایک روز بہنے میمنول کو لے کرشام کی طرف چلے گئے تو م ٹمود عذاب کے دن کفن اوڑ مدکر خوشیولگا کم

مسلم د بخاری نے ایک صدیث نقل فر مائی کہ حضرت عبداللہ بن عمرے روایت ہے کہ
ایک فزوہ شی حضور مرافظ لا اسپے صحابہ کے ساتھ تو مثمود کی ہر یادشدہ بستی مقام جمرے گزرے
جہاں قوم شود پر عذاب نازل ہوا تھا توصحابہ کرام کو تھم دیا پہاں تھہروٹیس بلکہ خوف سے روئے
ہوئے گزرجا کا بحض لوگوں نے اس کویں کے پانی کے ساتھ آٹا گوندھ لیا آپ نے تھم دیا پانی
جیجک دواور آٹا ضائع کروواور بھی اپنے ہی ہے جمزہ نہ ماگو توم شمود نے اپنے نبی سے جمزہ ما لگا

قوم شمود کا ایک آ دی ابور غال اس دفت حرم مک بیس تفاده عذاب سے نجی گیا جب دہ حرم سے نکا ہلاک ہوگیا اور اسے قوم نے دن کرویا اور اس کی قبر میں سونے کی ایک چیٹری بھی دفن کردیا اور اس کی قبر میں سونے کی ایک چیٹری بھی دفن کردی میں مصور ساتھ آپائے نے محابہ کو ابور غال کی قبر دکھائی صحابہ نے تلواروں سے اس کی قبر کھودی اور دوسونے کی چیٹری نکال لی۔ (ص 656/8 تاص 684/8 اشرف التفاسیر)

#### حضرت موی و جبریل فیااز

حضرت موئی ظیر النا فدا کے معم کے مطابق چدا کا کھمتر ہزار بنی امرائیل کو لے کرمھرے فظے آکے دریائے قلزم آگیا۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ تعاقب کیا اور دو پہر کو آپنچا وی آئی کداے موئی دریا میں عصابار دانہوں نے عصابار آتو دریا میں بارہ راستے پیدا ہو گئے کیونکہ بنی امرائیل کے بارہ قبیلے تھے تھم الی سے تیز ہوا چلی ہوا اور آفناب کی گری نے راستوں کو خشک کردیا آپ نے بنی امرائیل سے فریایا ان راستوں میں داخل ہوجا کا ان لوگوں کو خوف ہوا کہ کہیں ہم غرق نہ ہوجا کی سب سے پہلے حضرت ہوئے علیا گئے ڈالا ان کے بعد حضرت بارون نے جب بنی امرائیل نے ان کودیکھا تو یہ می دریا میں داخل ہوگئے ہرقبیلدا یک حضرت بارون نے جب بنی امرائیل نے ان کودیکھا تو یہ می دریا میں داخل ہوگئے ہرقبیلدا یک

برگاہ میں حاضر ہوتا ہے جس جات ہوں کہ تیرے سواکوئی بھی نمل کوجاری نہیں کرسکت ہے اس پر
ارکاہ میں حاضر ہوتا ہے جس جات ہوں کہ تیرے سواکوئی بھی نمل کوجاری نہیں کرسکت ہے اس پر
ادر بات نمل اس تدرجاری ہوا کہ پہلے بھی بھی اتنا جاری نہ ہوا تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ جس نے نمل کوجادی کر دیا ہے ان سب لوگوں نے فرعون کو بحدہ کیا اس وقت صحرت جر بل علیا ہوا ہے اپنے اور مور نے فلاموں کا سردارینا یا ہوا ہے اپنے اور میر سے فرانوں کی شخیاں اس کو دے رکھی جیں لیکن وہ میرے وشمنوں سے محبت کرتا ہے اور میر سے واقوں کی شخیاں اس کو دے رکھی جیں لیکن وہ میرے وشمنوں سے محبت کرتا ہے اور میر سے واقوں سے دھنی کرتا ہے ایے فلام کے بارے جس تمہارا کیا خیال ہے فرعون نے کیا وہ برا فلام ہا کھر یہ اور اس پر مہر کردی جب فرعون در یائے ہا تھو میں اور اس پر مہر کردی جب فرعون در یائے گرم میں ڈوجے نگا تو جر بل علیاتی نے اسے قوط دیا اس نے کہا ہے کہا کہ ہوآ ہے نے مہرہ شدہ فرم میں ڈوب کے کردی کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہ دریا ہے کو میران کے کہا میکن کا اور گائے کی کا اس کو در یائے فرم می ڈوب کے کردی کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو گرائی کردی کہ بیڈ تیارائی فتو کی ہے کہ جو غلام کھائے کسی کا اور گائے کسی کا اس کو دریائے گرائی گرائی کردی۔

جب فرعون أو يخ لكا تواس في كها بيل في امرائيل كرب برايمان لا يابيا يمان إنب ندتها ايمان بالحضور تما جوتيول ند مواا وروه خرق موكياس وقت خدا في فرمايا-

فَالْيَوْمَ لُنَجِيْك بِبَدَيك لِتَكُونَ لِبَنْ خَلْفُك آيَةً

آج ہم جری الآس کو باہر نکالدیں گے تاکہ بعد والوں کینے ایک نشانی بن جائے۔
اس زمانے کے لوگوں نے فرعون کی الآس کو کوئی مصالحہ لگا کر زہین ہیں فرن کر دیا گئی معریاں گزرنے کے بعد 16 فروری 1923ء کو حوار ڈتا می ایک آ دمی نے آٹار قدیمہ کی کھدائی ایک ہوئے زہین سے فرعون کی الآس کو تکائی لیا صدیاں گزرنے کے بعد بھی زہین نے اس کے کم کوئیں کھایا اگر فرعون کی الآس کو اس زمانے کے سائنسدان کوئی مصالحہ لگا دی تو زہین اس کے کم کوئیں کھایا اگر فرعون کی لاٹس کو اس زمانے کے سائنسدان کوئی مصالحہ لگا دی تو اس کو زہین اس کے کہ کوئیں کھائی اور اگر قدا تعالی اپنے کسی بندے کو والایت کا مصالحہ لگا دے تو اس کو زہین اس فینانہ کھائے گئی کے ویکہ اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں۔

(ص 74 اتو ارالقرآن)

CONTRACTOR TO THE TRACTOR TO THE TRA ا یک رائے میں داخل ہو گیاان سب کے پیچھے معفرت مولیٰ طلیکٹا داخل ہوئے ان میں سے ایک محروہ نے کہا اے موئی قلیل تا ہمیں خبرتبیں کہ ہمارے دوسرے گروہ زندہ ہیں یا پائی میں ڈوپ کئے حضرت موئ ملین انے یانی کی د بوار میں لائمی ماری جس سے روشندان بن محے اور م جماعت دوسرول کودیمفتی جار بی تمی این میں فرعونی لشکر بھی دریا کے کنارے آپہنچا فرمون لے دیکھا دریابیں رائے ہے ہوئے ہیں دل جس جیران ہوا مراشکرے کہا میرے اقبال سے دریا خشک ہو گیا ہے تا کہ میں اپنے بھا مے ہوئے غلاموں کوزندہ پکڑسکوں اگر بدلوگ یانی میں ڈوب جاتے تو جھے فلام کہال سے ملتے ہال نے چیکے سے کان میں کہاور یا میں قدم ندر کمتا ور ترحیق ا پن خدائی کا بھاؤ معلوم ہوجائے گا جلدی ہے کشتیاں میا کرد اور ان کے ذریعے دریا یاد كروفرعون في اين كھوڑ سے كوروك لياس حالت بيں جريل منبيته محور ي رسوار بوكر فرعون کے آ کے ظاہر ہوئے انہول نے اپنی محوڑی دریا ہیں ڈالدی فرعون کا محوڑ اکھوڑی کی بویا کر کچھے بولیا فرعون نے روکالیکن وہ شدر کا جب تشکر یوں نے فرعون کود یکھا وہ بھی دریا میں واخل ہو گئے جب سب فرعونی در یا میں واخل ہو گئے تو خدانے یانی کی د بواروں کو ملنے کا حکم وے دیاسپ غرق ہوگئے۔ (م)356/اثرف النَّاسِر)

امام بیمتی نے فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ بول کھاہے کہ ایک مرتبہ فرعون کے ذمانے میں دریائے بیل مرتبہ فرعون کے ذمانے میں دریائے بیل خشک ہوگیا اس کے لوگ آئے اور کہاا نے فرعون ہمارے لئے دریائے بیل کو جاری کرواس نے کہا میں تم سے نا راض ہوں وہ دوبارہ آئے اور کہا ہماری جانور بھو کے مررسے ہیں اس لئے دریائے تیل جاری کرواگر تونے دریا جاری نہ کیا تو ہم کوئی اور خدا بینالیں کے فرعون نے کہاا چھا سب لوگ ایک محصر بدان میں نکلووہ ایک میدان میں جمع ہو گئے فرعون ایک میدان میں جمع ہو گئے فرعون ایک اگلے جگہ پر چلا جہال اسے نہ کوئی دیچھ سکے نہ اس کی آواز من سکھاس نے اپنار خرار زمین پر کھا اور آگشت شہادت سے اشارہ کیا اور اسے خدا میں اس ذلیل غلام کی طرح آیا جواہے آتا کی

CENTRAL TO STREET TO CENTRAL TO CHENTRAL T

كياس كموع اوكردعاما كي تقى-

نزول رحمت کے وقت دعاما تکا سنت انبیاء ہے حضرت ذکریا نے حضرت مریم کے پاس بےموسم پھل دیکے کردعاما تکی۔

انبیاء کرام کی نعت بیان کرناسنت البید بدب تعالی نے حصرت یکی کی صفات بیان فرما میں وہ مصدق سید حصورا ورنیکون میں سے نبی ہوگا۔

الله تعالی اسپے بعض مغبول بندوں کو ملم خیب عطافر ما تا ہے حضرت ذکر یا کی ہیدی جب حالمہ ہو می توحشرت ذکر یا کو علم تھا کہ اس کے پیپ شر اڑکا ہے جس کا نام بیٹی ہے۔
المد ہو میں قرضتوں کی بات سنتا اور ان سے کلام کرنا نماز کو فاسر نہیں کرتا جس کلام سے نماز فاسد ہوتی ہے وہ لوگوں سے کلام ہے حضرت ذکر یا کے ساتھ جبر میل ظیار اللہ کا اور آپ نے نماز کی حالت میں جواب ویا لیکن حضرت میں خواب ویا لیکن حضرت میں مصلفی میں تھا کہ اور آپ نے نماز کی حالت میں کلام کرنا نماز کو فاسد نمیں کرتا۔

## حضرت فيسنى وجريل فيثلا

CONTROLLY 178 TO LOCALINA CONTROLLY LOCALINA CONTRO

### حضرت ذكريا وجريل فيلا

جب معرت ذكر يافيانا في معرت مريم كى بيكرامت ديمي كدان كے ياك بيام منتی کیل آتے ہیں تو آپ کے دل می فرزند کا شوق پیدا ہوا اور خیال فرمایا جوم مے کو بھی میل دیے پرقا درہے وہ مجھ بوڑ سے کومیری با تجھ بیوی سے اولا ددیے پر بھی قادر ہے چا جا وقت اورای جگہ جہال حضرت مرمم سے تعتقو بوئی تنی انہوں نے بارگاہ النی میں دعا کی مرفہا اے مولی جھے ای بڑھائے میں اپنی طرف سے ایک یاک ادرستمرا بیٹا عطافر ماتو دھا کوفیل فرمانے والا بآب بہت بڑے عالم تھےآپ بارگاوالی می قربانیاں بیش فرمایا کرتے ف مسجد شریف میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل ند ہوسکتا تھا آپ ایک دن مسجد میں المادی مشغول نے اور باہرلوگ اجازت کے منظر نے دروازہ بند تھا اچا تک آپ نے ایک مفید پال جوان دیکھا وہ حضرت جبریل ظیائلاتے انہوں نے آپ کو اس حال میں خو تحری ملاکہ اے ذکریا تہاری دعا قبول ہوئی رب تعالی تہیں ایک مسالح متقی بیٹا عطا فرمائے گاجس کا ا يكي ب وه ببت ى خوبول كا ما لك بوكا وه كلمة الله يعنى حصرت عيسى عليمنا كى يرزور تعدا كرے كا چونك حضرت بيسى فيلالا كى بدائش حضرت جريل فيلالا نے كلدكن سے مولى جا آ کی تفتگوکلمة الله بوتی باس لئے آپ كالقب كلمة الله ب جريل فيفيدا في حضرت محالاً دوسری نشانی بید بیان کی کرمومنول کا سردار ہوگا نیز بھیشہ عورتوں سے پر بیز کرے گا یادا ایک مگا مشنول ہوگا عورتوں کی طرف توجہ نہ کرے گا اس وقت حضرت ذکریا کی عمر آیک سوٹیس سال گاہ ان کی بیوی کی عمرا شانوے سال تھی خدا تعالی نے آپ کو حضرت بیمی عطافر مائے۔ (م 518/3 اثرف القامير)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ 1۔ ادلیاء کے قرب میں دعا تول ہو تی ہے کونکہ حضرت ذکریائے اللہ کی ولیہ حضرت م لااله الالله محمد الرسول الله جر من الله الالله محمد المسل الله المرسوب الله المرسوب المالية عارض المرسوب المالية عارض المرسوب المالية عالى الله المرسوب الم

اَدْعُوْكَ اللَّهُمَّ بِإِسْمِكَ الْعَظِيْمِ الْوَتْرِ الْأَيْثَى مَلَا الْأَرْكَانَ كُلُّهَا الْأَفَرَّ جَتَعَيْنُ مَا اَمْسَيْتُ فِيْهِ وَاَصْمِتُ فِيْهِ

180 VYZZDGLEZYZZDGLEZYZZDGLEZYZZDG میرے روزے کی افطاری کے لئے ہے لیے گیا ہواہے وہ آ جائے فرمایا جھے مہلت ویعل اجازت نہیں مجھے جس سانس میں جان تکا لنے کا تھم ہوتا ہے میں ای سانس میں جان تکا آباد دوسراسانس نہیں لینے ویتا ہے کہ کرعز رائیل میلٹھ نے آپ کی جان تکالی اور حضرت مر می کور عبادت میں لٹا کر چلے گئے شام ہوئی تو حصرت عیسی علینڈا والدو کی افطاری کیلئے سبز ہے لائے اور والده کوسوتا یا کر جگاتا مناسب ندجانا- تماز کی نیت بانده کر کھڑے ہو گئے خود بھی را**ت ک**دون نہ کھولا جب رات کافی گزرگئی تو والدہ کے قریب آئے اور والدہ کوسلام کیا اور کہا اے مال مات کافی گزرگی ہے روزے داروں نے روزے کھول لئے ہیں۔ شب بیدارعبادت کیلے **کڑے** مو گئے ہیں مرکبا وجہ ہے کہ آج آپ عبادت کے لئے بیدار بیں موتس بہت جگا یا لیکن 100 الخيس يهال تك كرمنج موكن من كودى آئى كدائية بالإثناء آپ كى والده كى وفات موكى ہان کے کفن اور فرن کا نظام کر دیہ س کر حضرت نیسٹی خلیا گیا اڑے یہ چے اترے تا کہ کف کا کیڑالا گی اور کچھ آ دمی بلا کرلا تھیں جو کفن اور ونن میں مدد کریں آپ نے ایک گروہ بنی اسرائیل سے والله کی وفات کا ذکر کیا اور فرمایا تم میرے ساتھ چلوانہوں نے کہااس پہاڑ پرسانب بہت اللہ ا نہیں جاتے مایوں موکر حضرت نیسلی منیائلا پہاڑ کی طرف اوٹے راستے میں دوخص ملے اہٹاوات بیان کیا وہ چلنے کیسے آپ کے ساتھ ہوئے آپ نے یو چھاتم کون ہوتم نے چلنے سے اٹکار کیل مبین کبیا انہوں نے کہا ہم دونوں جریل طیر بنا اور میکا نیل طیانا ہیں حوری حفزت مرم م **کو ا**للہ دینے حاضر ہوئی معفرت نیسٹی فیلٹلا بہاڑ پرآئے تو دیکھا کہ حضرت مریم کاجنازہ تیارہے جاتا کوتبریس ا تارکر فرشتے اور حوریں رخصت ہوئے حضرت عیسیٰ عیائیا نے خدا کی ہارگاہ میں عرف ا البي ميں اپنی والده كى موت كے وقت حاضر نہ تقامونی ميرى والده كوزنده كردے يال م کھھ با تنس کرلول خدائے فرما یا لویش نے زندہ کرویا حضرت میسی عیاتی نے والدہ سے دریاف کیا مال موت کا مزہ کیا ہے معرب مریم نے کہا کہ موت کا مزہ ایسا تھنے ہے کہ قیامت تک بیرے

CENTED CLERK 183 THE SCHOOL PRODUCTION

إِقْرَاْبِاسْعِرَتِكَ الَّذِيثَ خَلَقَ

اپ پروردگار کے تام سے پڑھتے گھرآپ نے پڑھا پیفرشنہ جریل این عید اللہ تھا اس نے تین مرتبہ آپ کود با یا اس میں محکمتیں میریس۔

ا۔ کیلی مرتبدد بانے میں اس سازش کی طرف اشارہ تھاجو کی زندگی میں آپ کے خلاف کی جانے والی تھی مطلب بیرکہ اے محبوب ان کی آپ کوشل کرنے کی سازش ہم ناکام بنادیں کے خدا آپ کا جای و ناصر ہے۔

ب۔ دوسری مرجبددبائے بین اس طرف اشارہ تھا کہ اہل کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کرویں گاورآپ کوشعب ابی طالب بین محصور کرویں سے لیکن ان کا بیر بہتی تا کام ہوجائے گا۔

ن۔ اور تیسری مرجبد بائے بین حکست بیٹی کہ مدین طبیب میں گی دھمن طاقتیں اکھٹی ہوکرآپ کے طاف اٹھیں گی گھر بھی آپ کا بھی نہ دیا گا سے طاف اٹھیں گی ہر بار دبائے سے ایک خطرہ دور ہوتا چا گیا اور آپ ہے جب لطف محسوں کیا اور ایک اور حکست بیسی ہوسکتی ہے کہ جریل طبائی اوقی دانے میں طرصہ دراڈ کر رجائے کے باحث خود دو وراشتیاتی میں باربار نمی کو سینے سے لگار ہے ایں۔

الیکن سیرعبر العزیز دباغ نے مندرجہ ذیل حکمتیں نقل فرمائی ہیں۔

الیکن سیرعبر العزیز دباغ نے مندرجہ ذیل حکمتیں نقل فرمائی ہیں۔

ا۔ حضرت جریل طبائل کا پہلی مرتبہ رسول خدا سے بغلگیر ہوتا اس لئے تھا کہ رسول اللہ طبائل کی وائی خوشنودی حاصل رسول اللہ طبائل کی وائی خوشنودی حاصل موجاع جس کے بعد تا راشکی کا وجود باتی ندہے۔

ب۔ ووبارہ بفکیر ہونا اس غرض سے تھا کہ جبر مل طبیقاً آپ کی پناہ ش آجائے اور جاہ محمد میں داخل ہوجائے۔

ے۔ اور تیسری بار پس تھمت میٹی کہ آپ کی امت مرحومہ بیل شار ہوجا کیں۔ (ص1 / 2 10 تبریز) 1 ام الموتين معرب عاكثه الله الله ا

اول مابدى بەرسول كنه كَتْكَلَّمُ من الوحى الرؤيا الصائحة فى النوم فكان لايرى دۇيا الاجاءت مثل فلق الصبح.

رسول خدا پر دق کی ابتداء رویا صالحہ ہے ہوئی جوخواب بھی دیکھتے وہ میم کی روشن کی طرح ظاہر ہوکر رہتا۔

اس کا مطلب میہ کہ جس طرح من صادق کی روشی طلوع آفاب کا پیش خیر ہوتی معلق ہے ای طلوع آفاب کا پیش خیر ہوتی ہے لیے ہے ای طرح ای محصری ایسے خوابوں کا سلسلہ آفاب بوت کے طلوع کا دیبا چہ تھا اس کے بعد آپ کے لیے خلوت اور تنہائی مجروب بنادی محق آپ خار جس اعتمال ما کرخلوت کر ہیں ہوئے آپ خار حراجی اعتمال فرمائے کھانے چینے کا سامان ساتھ لے جاتے اور وہاں رہ کرخدا کی عمادت اور بندگی کرتے اور فرمائی ، مراقبہ بھر اور تذکر ہے آپ کی عمادت تھی علاوہ از میں فسال وفیار اور مشرکین و کھارے علیمہ گی ایک سنتقل عماوت ہے جب توشیختم ہوجا تا تو گھر آ جائے توشہ لے جاتے اور عمادت میں مشخول ہوجائے۔

(م) 11/1 زرقانی)

جب آپ کی عمر چالیس سال کی ہوئی اور حسب معمول ایک دفعہ غار حرا میں تشریف فرما ہے کہ دفعۃ غار کے اندرایک فرشتہ آیا اور آپ کوسلام کیا اور پھر کہا اقراء پڑھئے آپ نے فرما ہے اندرایک فرشتہ آیا اور آپ کوسلام کیا اور پھر کہا اقراء پڑھئے آپ نے فرمایا ما نا بقاری میں پڑھنے والانہیں اس پر فرشتے نے پھڑ کر چھ کواس شدت سے دبایا کہ میر کا مشقت کی کوئی انتہا شدری اور اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا پڑھئے میں نے پھر وہی جواب دیا غرشیکہ فرشتے نے بھر پہلے والا جواب دیا غرشیکہ فرشتے نے بھر پہلے والا جواب دیا غرشیکہ فرشتے نے بھے تین مراتبہ دبایا اور تیسر کی مرتبہ کہا۔

معدی معدی معدی معدی معدی معدی معدی این اور آپ نے افتد امری اور وضوا ورنمازے قارغ وضو کیا چر جریل عیائل نے دور کعت نماز پڑھائی اور آپ نے افتد امری اور وضوا ورنمازے قارغ ہور گھر کووا پس آشریف لاے اور معرت فدیج کووضوا ورنمازی تعلیم دی۔

(م 70/1 دلاَل البوقيم)

یہ بات ذہن تغییں رہے کہ پہنچو قتہ نماز تو معران میں فرض ہوئی ہے اس سے بہلے جوآپ نے نماز پڑھی ہے وہ صلوٰ ہو النیل کے تعم میں تھی اور ابعض علماء کے نزویک ابتداء بعثت سے دونمازی فرض تغییں دور کھتیں ہے کی اور دور کھتیں عصر کی ۔ پڑھ مرصہ بعد سورہ مزمل نازل ہوئی اور تہجد کا تھم نازل ہوا۔

(م) 235/1 مرازل ہوا۔

3 ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ رضائی بھائی کے ہمراہ بکریاں چرائے جنگل گئے ہوئے سے یکا کیک آپ کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کیا دوسفید پوش آدی آئے اور ہمارے قریش بھائی کوزشن پرلٹا کران کاشکم مبارک چاک کیا اب اس کوئی رہے ہیں بیوا تعد سنتے ہی علیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڈ گئے افقاں و شخراں دوڑے دیکھا کہ آپ ایک جگہ کھڑے ایں اور چرے کا رنگ فتی ہے حلیمہ کہتی ہیں کہ ش نے فورا آپ کو سینے ہے چیٹالیا اور پھر آپ کے رضائی باپ نے آپ کو سینے ہے چیٹالیا اور پھر آپ کے رضائی باپ نے بیان مضائی باپ نے آپ کو سینے ہے لگالیا آپ سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ پیش آیا آپ نے بیان فرمایا حلیمہ آپ کو لئے کہ گھروائیس آگئیں۔

(ص 22 1/8 مجمع الزوائد)

CENTER TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P

ایک روایت میں ہے کہ جبریل عیائیانے ظاہر ہوکر عرض کیااللہ تعالی آپ کو نہوت ورسانت کے منصب کی بشارت و بتا ہے آپ مطمئن ہوگئے پھر جریل عیائیا نے کہا پڑھ می فرما یا کس طرح پڑھوں۔ جبریل عیائیا نے کہا اس خدا کے نام سے پڑھیں جس نے پیدا کیا آپ نے انڈ کے پیغا م کو تبول فریا یا اور واپس ہوئے رائے میں جس درخت اور پتھر کے قریب سے گزرے اس نے آپ کوان الفاظ میں سلام کیا۔

السلام عليك يأرسول الده

پس اس طرح شادال وفرحال آپ گھرتشریف لائے۔انلدتعالی نے آپ کوظیم ہے یعنی نبوت ورسالت عطافر ہائی۔ (ص 93/1 نصائع کیری )

ایک بار حفرت خدیجہ نے رسول خدا ما آقاۃ اُسے فرما یا اگر ممکن ہوتوجس وقت وہ فرشتہ آئے تو جھے اطلاع وینا چنا نچے جب حفرت جریل علیاتھ آپ کے پاس آئے تو حسب وعدہ آپ نے حفرت خدیجہ کو اطلاع دی حضرت خدیجہ نے عرض کی آپ میری آغوش میں آجا نمیں جب نے حفرت خدیجہ کی آغوش میں آجا نمیں جب آپ حضرت خدیجہ نے ابنا سر کھول ویا اور آپ سے در یانت کیا آپ اس وقت بھی جریل علیاتھ کود کھے رہے ہیں آپ نے فرہایا نہیں ۔ حضرت خدیجہ نے فرہایا نہیں ۔ حضرت خدیجہ نے فرہایا نہیں ۔

(ص 95/1 نصائص كبري)

ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے فرمایا آپکو مبارک ہو یہ فرشتہ ہے شیطان ہوتا تو نہ شرماتا۔ (ص281/4 کتاب الاصابہ)

2۔ توحیدورسالت کے بعدسب سے پہلےجس چیز کی آپ کو خلیم دی گئی وہ وضو اور نماز تھی اول جریل طیانی نے اپنی ایر حمی زمین پر ماری جس نے پانی کا ایک چشمہ جاری ہوا۔ حضرت جریل طیانی اے اس سے وضو کیا اور آپ دیکھتے رہے بعد از اں آپ نے بھی ای طرح

5 ۔ شدادین اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ مانا کا آغر ہایا معراج کی رات رائے میں چلتے ہوئے ایک ایک زمین سے گزر ہوا جہا ل مجموروں کے در فت بكثرت تھے جریل علاقائے عرض کی یہاں اتر کر دولک پڑھ کیجتے میں نے اتر کر دوگانہ اداکیا جریل این طائل نے عرض کی آپ کومعلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے بس نے کہا مجھ کو معلومہیں۔ جریل ملیکانے عرض کی آپ نے مدید طبیبہ میں نماز پڑھی ہے بیآپ کی جرت گاہ ہے بعد از ان روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے۔ جبر میل عیانی نے عرض کی یہاں بھی ملا یڑھتے میں نے انز کر نماز پڑھی جریل تایانا نے عرض کی آپ نے وادی سینا میں تجر مولی طایز ایک بیاس نماز پڑھی ہے بھر ایک اور زین پر گز رہوا جبر مل طایز ایک نے عرض کی آپ یهاں برنماز پڑھیں میں نے از کرنماز پڑھی جریل طفیتا نے عرض کی آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو مسکن حضرت شعیب ظافیا ہے وہاں ہے روانہ ہوئے ایک اور زمین آئی جبریل طال الے عرض کی بیال بھی نماز پڑھیں آپ نے نماز اوافر مائی جبریل طائی اے عرض کی ہے بیت اللحم 6 جب آپ مجر اقصیٰ میں داخل ہوئے تو انبیاء ﷺ پہلے ہی آپ کے انتظار میں موجود

تے کچے دیرندگزری کد مجدیش بہت ہے لوگ جمع ہو گئے پھرایک مؤذن نے اذان کبی اور

CARRESCA 186 MADERANA

درمیان ایک مبرلگادی۔ (ص409/9 فتح الباری) (ص616/2 المحدرک)
خون کا مجمد سیاہ لو تعزاعتیقت میں گناہ کا مادہ تھا جس سے آپ کا قلب مبارک پاک
کردیا گیا اور لگالئے کے بعد اس لئے دھویا گیا کہ مادہ مصیبت کا کوئی نشان باتی نہ رہے اس
کا مطلب میہ ہے اگر کوئی شیطان کے وسوسے کی جگہ ہو تکتی ہے تو وہ یہ نو تھڑا تھا جب یہ لگالدیا گیا
اور قلب کو دھو دیا گیا تواب اس دل میں گناہ کا تصور بھی نہیں آسکتا اور برف سے اس لئے
دھویا گیا کہ گنا ہوں کا مزان گرم ہوتا ہے مثلاً خدافر ما تا ہے۔

اِنَّ الَّذِيثُ يَأْكُلُونَ أَمُوَالَ الْمَيْقَالِي ظُلُها الْمُمَايَّةُ كُلُوْنَ فِي بُطُونِهِ مَارَّا بِ شَك جُولُوگ يَنْبُولِ كَامال كَماتِ بِي اورازروئِ ظَلْم وواسِيْ مَيْبُول بِس آگ مرت بیر -

اس آیت بیل بینیوں کے بال کو کھانے والے کئا ہ کو آگ سے تشہید دی گئی۔

یہ بات قابل توجہ کے دانسان کے دل میں جب شیطان وسوسہ ڈال ہے تو ووشا لوں

کے ورمیان دل کے بالقابل وہ اپنی سونڈ ڈال کرول میں وسوسہ ڈال ہے لیکن ٹی کریم میں گئی ہی ہے۔

کے اس مقام پر خدائے مہر نبوت لگا دی تا کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈال سکے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکنانے والے ڈاک تصلیم میں ڈال کرمنہ پر مہر لگا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب باہر سے کوئی خط اس شیطان کے وار نہ ہی کوئی خط تھیا ہے تکالا جوتا ہے کہ اب باہر سے کوئی خط اس پردل کے مقابل پر مہر کا لگنااس طرف اشارہ ہے کہ باہر سے جا سکتا ہے ای طرح آپ کی پشت پردل کے مقابل پر مہر کا لگنااس طرف اشارہ ہے کہ باہر سے شیطان کا وسوسہ ول میں جائیں سکتا اور جو بدایت اللہ نے آپ کے دل رکھ دی ہے اس بدایت کو شیطان کا وسوسہ ول میں جائیں سکتا ہی جارت اللہ نے آپ کے دل رکھ دی ہے اس لئے کیا کہ آپ اب کوئی باہر نکال خیس سکتا ہیں جابرت ہوا کہ آپ کا شیخ صدر جبر بل خیا بیا ہے اس لئے کیا کہ آپ اب کوئی باہر نکال خیس سکتا ہیں جابرت ہوا کہ آپ کا شیخ صدر جبر بل خیا بیا ہے اس لئے کیا کہ آپ کا قلب شیطان وسوسوں سے یاک دے۔

4 ۔ ایک رات آپ ام بانی کے گر میں خواب استراحت میں جلو و قرما تھے نیم خوابی کی

CLENGED CLENGED TO 189 DYCHOCLENGED CLENGED COLLEGED COLL كوليكران كے ياس كنے وہ حضور ما تيكانى برائمان لائے اور آب نے ان كوفر آن كى چندسورتيل تعلیم فرمائی اوران سے فرمایا کرتمبارے ناپ تول کے پیانے اور تراز وہیں انہوں نے كمانين آب نے ال سے يو چھاتمبارا وريدرزق كياہے انبوں نے كماہم زين من اناج اگاتے بی جب صل تیار موجاتی ہے تو اس کو کاف کر ایک جگدر کھ لیتے ہیں جتی جس کو ضرورت مونی ہے وہ لے لیتا ہے آپ نے فرمایا تمہاری عورتیں کہاں ہیں کہاوہ الگ ایک جگہ رہتی ہیں جب ہم میں سے سی کوعورت کی حاجت ہوتی تو وہ اپنی بیری کے باس جاکر اپنی حاجت بوری كرايتا إ - أي كريم النظيرة في إلى الماتم ش عولى جموت مجى بولما بالمبول في كها بم یں ہے اگر کوئی جموٹ بولے تواہے آسانی آگ جلادیتی ہے آپ نے پوچھا تمہارے گھرایک میے کول بی انہوں نے جواب دیا تا کہ کوئی اسے آپ کو دوسرے سے بڑا نہ سمجے آپ نے پوچھاتمہارے دروازوں پرقبریں کون تیاریس انبول نے جواب دیاای لئے کہ میں موت یاد دے بعدازاں رسول خداوہاں سے تشریف لے گئے۔ (ص 302/7 الجام القرآن) 10 - جب معراج کی رات حضور ملافیلالم ساتوین آسان پرتشریف لے محتے تو وہاں ایک آدی کودیکھا جن کی داڑھی میں پجیسنید بال تنے وہ جنت کے دروازے پر ایک کری لگائے بیٹے تھان کے پاس کھ اور لوگ بھی تھے جن میں سے بعض کے چیرے سفید تھے بعض کے چرے پر چک کم ہے بلکدرنگ میں کھاور بھی ہے بدلوگ اسٹے اور ایک نہر میں غوط راگا یا جس ے قدرے رنگ تھر گئے چر دوسری نہر میں نہائے کچھ اور تھر گئے چر تیسری نہر میں عنسل کیا چیرے بالکل سفید اور روش ہو گئے آ کر دوسروں کیسا تھال کر بیٹھ گئے اور انہی جیسے ہو گئے آپ کے سوال پر جریل ملیانیا نے عرض کی بیآپ کے باپ حضرت ابراہیم ملیانیا ہیں زمین پر سب سے پہلے اٹی کے بال سفید ہوئے میسفید چیرے والے ایما ندارلوگ ہیں میہ برائیوں سے بالكل محقوظ رہے جن كى رنگت ش كجھ كدورت تھى بيدوہ لوگ ہیں جن نیك كامول كيساتھ كچھ وعد المحد ا

صلی خلفات کل بھی بعدہ لللہ مرموث نی نے آپ کی اقد ایس ٹماز پڑھی ہے۔

7 - حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے میں نے خودرسول خداسے سنا آپ نے فرمایا جب میں بیت المقدس کے امورے فارغ ہواتو ایک سیڑمی لائی گئی اس سے بہتر میں نے کوئی میرحی نددیکھی بیده میرحی ہے جس سے بن آدم کی روحی آسان کی طرف چوحتی ہیں اور مرت ونت انسان اسكى طرف نظرا شاكر و يكتاب جريل الديناك في محصاس ميرهى يرج و ها يا يهال تك كمين أسان كايك ورواز في ربينها جس كوباب الحفظ كتي إن (م 6/55زرقان) 8 ۔ معبداتعنی میں جریل تعید اوال خدا الفائل کی بارگاہ میں عرض کی آپ نے اللہ سے بیآرزوکی تھی کہوہ آپ کوحوریں دکھائے آپ نے فرمایا ہاں عرض کی آبیے وہ یہ ہیں وہ صخرہ ك ياس ينظى موكى تعيس بيس في ال كوسلام كماسب في مير عدام كاجواب ديايس في وجها تم سب کون ہوانہوں نے کہا ہم نیک صورت ،نیک سیرت بیں اور حوری بیں ان لوگول کی بدیال بیں جو متی بیں گناموں سے دورر بح بیں دہ مارے پاس لاے جا کی کے بھی جدانہ ہوں کے بمیشرزعدہ رویں کے وہ بھی نیس مریں گے ۔ (ص 7/15 این کشر) 9 جب حصرت موی تایت کی قوم میں احتلاف ہوا تو ان میں ایک گروہ راہ ہدایت پر تھا وہ باتی لوگوں سے جدا ہو گیا خداتعالی نے ان کیلئے زمین میں ایک سرنگ بنادی اس میں ڈیڑھ سال تک چلتے رہے جی کہ چین کے پیچے جا لکا ان کے اور عام لوگوں کے درمیان سمندر ہے کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا اور نہ وہ کسی تک پہنچ سکتے ہیں۔معراج کی رات جبریل این عیالا اور خصور میں ا ر المستحد میں میں تھی کریم سال کھا کے معرف میں سے سواری پری خاک طلب فرمائی اور فرمائی سے سواری پری خاک طلب فرمائی اور فرمائی شاہد الوجوہ اور دشمنوں کی طرف میں تو بید ششت خاک دشمنوں کے تمام کھر ہوں کی آگھ ول اور مند پر پڑی اور کوئی کا فرایسا ندر ہاجس کی آگھ جس بیر خاک ندگی ہوآپ نے فرمایا تھے جس بیر خاک ندگی ہوآپ نے فرمایا تھی ہور ہے کہ کی وہ کست کھا گئے اور دعامائی اے خداا ہے وعدے کو چاکراور کا فراس کے الزائر نیس کے دور سے کو کا کراور کا فراس کے لائن نیس کے دور سے کو سے الراور کا فراس کے لائن نیس کے دور سے سے بیرو مال گئی۔

اللهم لك الحمد واليك المشتكل وانت المستعان وبك المستغاث وعليك المستغاث وعليك التكلان الهزمواورب محمد الربك المربك الربح المربك المربك

اس وقت حضرت جریل این فیانیا ماضر ہوئے اور عرض کی اے تھر اللہ تعالی نے آئ آپ کو وہ کلمات تلقین فرمائے جو حضرت موکی کواس وقت تلقین فرمائے جب بنی اسرائیل کے لئے دریا جس راستہ بنایا کمیا۔

حضرت جارین عبداللہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ سائی آفی آفی نے جو سکر یز ہے مشرکوں کی طرف ہیں جینے اس کی آواز ایے معلوم ہوتی تھی جیسے آسان سے طشت میں ہیں جینے ہوں اللہ سے کافروں کے دل تڑ پنے گئے اور ان پر عقیم ہیبت طاری ہوگئ تمام میدان سیاہ چیونٹیوں سے لبریز ہوگیا اور وادیاں ہمرکئی ہر پتر اور ہر درخت مشرکوں کو یوں نظر آتا تھا جیسے سفید لباس سے ابلق گھوڑ دل پر سوار ہیں پیر ڈیتے ہے۔ (ص 371/2 مدارج الدوت) میں ابلق گھوڑ دل پر سوار ہیں پیر ڈیتے ہے۔ (ص 371/2 مدارج الدوت) کی ابلق گھوڑ دل چر بل ایمن تھیائی حضور سائیلی کی خدمت میں صاضر ہوئے اور عرض کی ارسول اللہ سائیلی آئی میں نے ایک جیب بات دیکھی ہے آپ نے فرمایا وہ کیا عرض کی میرا گزرکوہ قاف سے ہوا میں نے کر بیوزاری کی آواز تی میں نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جو آسان پر گری عظمت واحت می می الک تھا وہ نور کے تخت پر جلوہ فر ما ہوتا تھا اس کی خدمت گزاری کیلئے اس کری عظمت واحت می ما کی کور می تر بڑار فرشتے موجود ہوتے شے اس فرشتے کی سانس سے اللہ ایک فرشتہ بیدا فرما تا

05-97-20-615-97-20-615-97-20-615-97-20-615-97-20-615-97-20-615-97-20-615-97-20-615-97-20-615-97-20-615-97-20-6 بديال بھي مرز د ہوئي ان كي توب سے الله ميريان ہو كيا اول نهر رحمت الله دوسري تهت الله باور تیسری شراب طبوری ہے جوجنتوں کی خاص شراب ہے۔ (15/20/10) تیسری شراب طبور کی ہے جوجنتوں کی خاص شراب ہے۔ 11 حضرت عا تشرصد يقد و الله على المرسول الله طاع المرس ياس تشريف لا ع اسين مبارك كبرب اتارے اور البي بورے كبرے نداتارے سے كد كھرے ہو مح الد كراك كان لئة ال وقت محمد بهت زياده رفتك آيا اورش في خيال كيا كرشايد مير موتے میں کسی دوسری زوجہ کے بال تشریف لے جامی کے میں آپ کے بیچے مونی میں ف آ پ کو جنت النفیع میں یا یا اس حال میں کہ حضور مانٹی کہا موسن مردوں اور حورتوں اور شہیدوں كيليج وعا فرمارے بيں اس وقت ميں نے عرض كيا ميرے مال باب آپ پر قربان موجا كي آب الله ك كام يس معروف إلى اوريس دنيا ك كام يس كلى مونى مول يحريس واليس أحمى اور ا ہے جرہ میں داخل ہوگئ میرا سائس چولا ہوا تھا رسول خدا النظالاً بھی جلوہ گر ہو گئے فر مایا ہے سانس کوں پھولا ہوا ہے میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں آپ میرے پاس جلوہ گرموے لباس مبارک اتارا ایجی تعمل لباس اتارائی ندتھا کہ آپ کھڑے ہو مے لباس سعبارک زیب تن فرمالیا مجھے بڑا رفتک ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہال تشریف کے جا کیں کے میں چلی بہال تک کرآپ کو جنت الفتح میں پایا کرآپ وعافر مانے لکے آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تھے اس بات کا اور ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پرزیا دتی کریں مے بلکہ حضرت جريل فلينايميرے پاس حاضر موے اور عرض كى بدرات نصف شعبان كى رات ب اس رات الله تعالى قبيل بنوكلب كى بكريون كے بالون كى تعداد كے برابر بندون كوجبنم سے آواد کردیتا ہے کیکن کسی مشرک اور کیند پرور کی طرف نظر رحمت سے نہیں و مکھتا اور ند بن قاطع رحم شرانی اور دالدین کو نکلیف دینے اور تخنوں سے بنچے کپڑا کرنے والے پرنظر رحمت ڈالیا ہے۔ (ص384/3شعب الايمال)

و المحال المحال

تم فرمایا کل جا اے فرشتے پر غرور كيول نه كي لتظيم آيا سامنے جب ميرا نور یہ عمادت رات دن کی مجھ کو نامنکور ہے 4 m = 2 0 = 21 4/2 2 4 m فرشتے نے کہا اے جریل فلیٹا فداکی بارگاہ میں میری سفارش کردو فداتعالی کھے معاف كروب يارسول الله سي المكالم من في مداكى باركاه من آه وزارى ساس كى سفارش كى خدانے فرمایا اے جریل اس فرشتے ہے کہدوداگر دوایتی نطا اور لفزش کی بخشش جاہتا ہے او حضرت محد مالفهم برورود يعيم ال عاس محويا موامقام في جائيًا يارسول الله مالفهم الله الله آپ پر درود شریف پڑھا خدا تعالی نے اس کے بال دیر درست فر مادیے اور وہ اڑ کراہے مقام پر کافتے کیا خدانے اے دبی احزاز واکرام عطافر مادیا۔ (مقدمہ معارج م 104) 14\_ رسول خدا التفايل كى وفات سے تين دن پہلے معرت جريل اين عليات آپ كا يماريري كے لئے حاضر ہوئے اور عرض كى يارسول الله سكافيكالم \_الله تعالى نے مجھے خاص طور ي آپ کے لئے بھیجا ہے آپ سے اللہ وریافت فرما تاہے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ اور آپ اپ آپ کوکیسا پاتے ہیں آپ نے فرمایا بیں اپنے کومغموم وکروب پا تاہوں جب تیسرا دن ہواتھ حضرت جبر مل طلیتنا اینے ساتھ عزرائیل طلیتا کولے کرآئے اور ان دونوں کے ساتھ وہ فرٹ تجی تھا جونہ بھی زمین پر اترااور نہ آسان پر چڑھا اس کا نام اساعیل عیبئلا ہے اور وہ ستر بڑاد

CLEANING THE THE THE CONTRACT T فرشتول برحكمران باوران مى سے برقرشترسر برارفرشتول پرافسر انسب فرشتول ے بہلے مفرت جریل ویالا نے عرض کی یارسول الله مالفکا سالله فرما تاہے کہ آپ الے کوکیدا پاتے ایل آپ نے فرمایا میں اپنے آپ کومغموم و مروب یا تامول پھر ملک الموت نے دردازے پرآ کراجازت طلب کی ۔ جبریل تابئا نے عرض کی یارسول اللہ المثلاثا ملک الموت آنے کی اجازت ماسلتے ہیں انہوں نے آپ سے پہلے بھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور ند آپ کے بعد کی سے اجازت طلب کریں گے آپ نے جریل طابئی سے فرمایا ان کوا ندر آنے كى اجازت دے دو۔ ملك الموت اندر داخل ہوئے اور رسول خدا ما اللہ كے سامنے كھڑے اد گئے اور عرض کی خدانے جمعے آپ کے یاس جمیعاے اس نے جمعے علم فرمایا ہے کہ میں آپ کی اطاعت كرون اكرآب اجازت وير توش آب كى روح تبني كرون اورا كراجازت ند بوتوش آپ کی روح کوچش شرکرول آپ نے ملک الموت سے فرمایا کیاتم بد کرسکو سے اس نے عرض کی ال جمع يحل علم مواب حضور ما عليه أله تريل علينا كالحرف ويكما توجر بل عينا إن وعرض كى يارسول الله الله كالفيل الله آب كى ملاقات كامشاق ب يحرجر بل منيانا ناع وض كى ميرادنيا ش آنے کا مقصد صرف آپ کی ذات تھی جس صرف آپ بی کے لئے دنیا جس آتا تھا اس کے بعد 15 - ایک روایت ٹی اس طرح آیاہے کہ ملک الموت اعرابی کی شکل ٹی آپ کے دردازے پر آیا اس نے اندر آنے کی اجازت ما تکی اے اجازت دی گئی اس نے عرض کی اللامليكم ايها الني خدا تعالى آب كوسلام فرماتا ب اور مجمياس نے عم دياب كه بس آب ك اجازت سے آپ کی روح کوقیض کروں مصور ظیاتا انے فرما یا اے ملک الموت جب تک مرے پاس میرے بھائی جریل امن میلانانہ آئی میری روح تبن ند کرنا ای وقت جريل عَلِيْكِمُ عَلَيْكِمُ عَاصَر خدمت موئ آپ نے فرما یا اے جبریل عَلِيْكِمُ اليے وقت ميں مجھے تنها CLENGTICAL POPULATION 195 CAPTURE TO CHENGE TO CHENCE TO CHENCE TO CHENCE TO CHENCE TO CHENCE TO CHENCE TO

ان کے محمر میں بے اجازت جریل آتے ہیں قدر والے جائے ہیں قدر و شان اہلیت 17 حضرت فنفح المذنبين رحمة للعالمين كبعض مروه لاالله الالله كين والول شامت المال ہے جہنم مل جائمیں گے۔ایک دن ایسا انفاق ہوگا کہ یمودی نصر انی اور بت پرست لوگ ان سلمانوں کوچنم میں و کھ کرکھیں کے کہ اے لوگو! تمبار الااله الا الله آئ تمبارے میکویمی ا كام شرآيا عم بت يرست اورتم خدايرست برابرآج آگ شي جل رب يي الى برابر موكيا-لااله الالله كبنا اوربت يرى كرنا-اور برابر موكى خداك عبادت اوربنول كى يرستش آ محضرت ما المالة فرمات بي كرجب بيكلام كفار كرمند الكل كافوراً وريائ رحمت اللي جوش بس آئے گا ورمونی بہت کچوخ منبتاک موکر فر مائے گا۔ آج جمیں برابر کردیا کفارنے بتوں ك اوريكسال بناديا توحيد كواورشرك كواس جريل تبيانا جلد جاؤاور ديكمومسلمان كندكارول كاجنم من كيامال مواي معزت جريل فلالا موض كري ك\_اللي توغوب جاناب جو يك ان كا حال مواموكا آج بيكيا باحث مواكرجوان قيد يوس كى جانب رصت كى نظر موكى ارشاد موكا كراك جبريل آج وريائ رحمت جمارا جوش ش آيا ہے۔ كيوں كربت پرستوں كافرول نے المارے بتدے مسلما تول والدال الديد كينے والول كوتو حيدكا طعندويا ب- اور بيكها كرجها راكلم لااله الا الله آج تمهار ، يحد محى كام ندآيا-اے جريل ميليناييس كر مارى رصت كا دريا جول من آيادراب قريب وه وقت آياب-كمسلمان جنم سے آزاد بوجا كي -

حضرت ام سلمہ فر ماتی ہیں قبض روح کے بعد میں نے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو گا

میرے ہاتھ ہے کہ توری کی خوشبوآتی رہی حالا نکہ میں نے ہاتھوں کو کئی بار دھو یا اور

ان کے ساتھ کھا نامجی کھا یا۔

(ص 555/2 ہرارج المدیو ہے)

16۔ حضرت جبر یل ایٹن فیڈیڈا جب حضور سائٹیڈڈ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اجازت لیے کہ حاصر ہوتے جو اجازت کے کہ حب کے رحاضر ہوتے چنانچہ علا مہ عمدالوہ ہا بشعرائی نے کھا ہے کہ ایورا فع فر ما یا کرتے ہے کہ جب حضورت جبر یل فیڈیڈا نبی کریم سائٹیڈڈ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو اجازت حضرت جبر یل فیڈیڈا نبی کریم سائٹیڈڈ کی ہی ہوتا تھا سے اجازت طلب کرتے ۔ رسول خدا سائٹیڈڈ کی ان کی آواز میں کران کو بچپان جائے اور رسول اللہ تو ایک ہوتا تھا ہے ہر ایک ہوتا تھا کہ ایک ساتھ کھر لے جاتے اور اکثر یوں بھی ہوتا تھا کہ ایر تشریف لے آتے اور جبر یل ایش فیڈیڈا کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے اور اکثر یوں بھی ہوتا تھا کہ ان کہ ان کہ ان کہ ان کی اختا میڈیڈ یو ہوجاتی اور جبر یل فیڈیڈا گھر کران کے ساتھ ورواز سے پر کھڑے دیے تھے گا کہ بی اختا میڈیڈ یہ ہوجاتی اور جبر یل فیڈیلا گھر میں داخل نے ہوتا ہے میں داخل نے ہوتے ہیں داخل نے ہوتا ہی داخل نے ہوئے۔

میں داخل نے ہوئے۔

(ص 11/1 کشف الغیر )

CLEGGLES LEGGLES 197 TO THE CLEGGLES CLEGGLES CONTROL OF THE CONTR اور جوعذاب کی تکلیف ان پر گرر رای ہے وہ بھی آپ مالھالا کو سناؤں گا ۔ارشاو ہوگا ا عبر إلى عليك جا واورة ب ما ينكم كواطلاع دو-حصرت جريل عليك أ تحضرت والعلام كى فدمت شن آسي كي كي سكافيلا الدوت ايك كل من مول كيجوسي اورسفيدموتى كااتنا یزااور قراح ہوگا کہ چار ہزاراس کے دردازے ہوں گےجس می طلائی جوڑیاں کیواڑوں کی برى مولى مول كى روروك معزت جريل فيلكاع ص كري ك\_ يامحد الفيكة ش آب الفيكة ك عنهارامت ك ياس سي آيامول جوجنم ك عذاب من جلاب انبول في آب الفيكام کوبہت رور وکرسلام عرض کیاہے اور بیعرض کیاہے کہ نشد ہاری خبر کیجئے حصور معلی سنتے ہی اس خركے لېك امتى اے ميرى امت لوحاضر بي تمهارانى شفاعت كيلئے ـ يه كہتے ہوئے عرش البي كے بنچے حاضر ہوں كے اور سجدہ يل كريں كے خدائے برح كى وہ شااور عد بيان كريں كے جو مارے جہال می سمی نے بیان ندکی ہوگی سات دن کی مدست اور مقدار کے بعد تھم ہوگا کہا ہے نی الفیلانم سرا تھا دُاور ما تکو کیا ما تکتے ہو کہو کیا کہتے ہو۔ شفاعت کر وکس کی شفاعت کرتے ہو۔ ہم نے تہاری شفاعت تول فرمائی ۔ یہ س کر جناب ساتھ کا سجدے سے یارب امتی امتی کہتے اوے سرافھائی کے۔ارشاد ہوگا کہ جا وجس نے ساری عرض ایک دفعہ لااله الاالله كها اور الرئيس كياوه خواه كتنابي كنهكار مواس كومجي جنم يدنكالوجناب والفيكف اذب شفاعت حاصل كرك ابل جنت سے كنال مع تم ميرے ساتھ جلواور جس كسى كوتم پيچان لواسكومير ماتھ چل كرجينم سے نكالو - بيمنادى من كر بے تعداد تكلوق جنت كى آپ ما الكالم كم ساتھ موجائے كى اور حضور سی اللہ ان کوسا تھ لے کردوزخ کی طرف شفاعت کیلئے تشریف لے جائیں مے۔آگے برائی ہیں۔اب یہ برات جنت سے چلی ہاور جہنم کی طرف جاتی ہے تا کہ تمام گندگار مسلم انوں کودوز خ سے تکالے اور جنت میں لاکر باوشاہ بناد سے سیدوہ مبارک بجمع ہے کہ آج تک بھی

615 P. 20615 یا حضرت آب کیا حال ان کا پوچھتے ہیں۔ان کی نہایت بری حالت ہے۔ بڑے تھک مکان عمل مقید ہیں۔آگ نے اُن کےجم جلا ڈالے ، ہڈیال سوئنۃ کر دیں مصرف ان کے دل اور زبان سالم ہیں کہ وہ ایمان کی جگہ ہتے۔ باتی سب پجہ جل گیا ہے۔ جبر میل ظینٹھ فرمائیس مے جلدی حجاب مِثادے ، درواز ہ کھول دے کہ میں بھی اپنے ٹبی مراہیکا کم کامت کو اپنی آ کھموں ہے ديكمول \_ مجهدرب العزت في ماياب كما يا أنكمول سه جاكرد كمدر ما لك عليه اوروازه جہنم کا کھول دے گا اور سر پوش ہٹا لے گا۔ حضرت جبرئیل علیاتیا اووز خ میں جا کر دیکھیں مے کہ لوگ بزی بری حالت میں ہیں۔جب دوزخی لوگ حضرت جبر ٹیل علیانیں کی صورت دیکھیں گے تو الک سے پوچیں کے کہ اے مالک تعلیق کے فن سافرشتہ ہے کہ ہم نے آج تک ایما خوبصورت فرشتہ نبیں دیکھا۔ کیے گا کہ یہ جرئیل این عیائیا ہیں ۔جو وی لے جاتے تے حضرت محدرسول الله ساليليكام يرية تحضرت منطبيكام كانام من كرجبني لوگ شور وغل مياسي مي مي رور در کرع ف کریں گے کہ جریل عید نیا اللہ امار اسلام ہمارے نی ساتھ آبار شخصے سے عرض سیجے گااور یہ بھی کہیے گا کہ ہم نہایت سخت عذاب میں جنلا ہیں آپ منطقات اماری شفاعت کیجے ۔ حضرت جبريل فليلتكا كندكارول سے دعد وفر مالى مے كرين ضرور بالضرور تمباري حالت زاركي خبر تمهارے شفیع کی خدمت میں عرض کروں گا۔جب وہاں سے حضرت جبر میل منیانتا رخصت ہوکرا ہے مقام پرآئی کے۔ارشادرب العباد ہوگا۔اے جریل عیانا امت محمر یا کیا حال دیکھا۔ عرض کریں گے البی تو سب پھے جات ہے۔ وہ نہایت تنگ حال ادر بڑے سخت عذاب من پڑے ہوئے ہیں۔اس ہم کلای کی لذت میں حضرت جریل میدیشی تحو ہو کرگنہ گار امت کا وعدہ مجبول جائیں گے۔آ ٹرخودنی عالیجاہ رب العزت ارشاد کریں کے کہ اے جریل علیتھاتم کوئی وعدہ بھی امت تھ بیے گئے گئے گاروں سے کرآئے تھے۔حفرت جریکل نظیمی عرض کریں گے بال بارب مل في الناسية وعده كما تفاكم من النكاسلام ان ك في منظمة عوض كرول ا ور المسلمان كنهادول كوجنت ش جات ويكسيس كراس وقت تمتاكري كركاش بم بحى والدالالعد كرليخ قرآح خرور بخش ويخ جات -

رَعُمَايَرَدُّالَّذِيْنَ كَفَرُوْالَوْكَانُوُامُسْلِمِيْنَ.

بہت سے کفار اس وقت تمنا کرتے ہوں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوجاتے ۔لیکن اب کیا ہوسکتا ہے۔

یا محمد ان انده بعث بی المیك وامرنی ان لااف أرق حتی تر هی افر طبیت قال نعیر اے محمد مرافظ خواتعالی نے محص آپ کی طرف بھیجاہے اور حکم دیا ہے کہ میں آپ سے جدانہ ہول جب تک آپ راضی شہول تو کیا آپ راضی ہو گئے ہیں۔ فرما یا ہال (ص 26/2 طبقات این سید) (ص 313/2 سنن سعید بن منعور)

19۔ حضرت جابرے دواہت ہے کہ ٹی کریم سالیکا منبر پر جلوہ فرہا ہوئے اور فرہا ہا آمین اسٹن آمین اور فرہا یا میرے پاس جر بل امین ظیاری آئے۔ اور کہا اے محد جس نے اپنے والدین شرب کی ایک کو پایا اور وہ مرکر داغل جہتم ہوگیا اللہ اس کو دور کرے ہوآ مین میں نے کہا آمین کی ایک کو پایا اور دہ مرکر داغل جہتم ہوگیا اللہ اس کی منفر ت شہوئی اور داخل جہنم ہوگیا اللہ اس کی منفر ت شہوئی اور داخل جہنم ہوگیا اللہ اس کو دور کردے کہوآ مین میں نے کہا آمین پھر کہا جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس فرگیا اللہ اس کو دور کردے کہوآ مین میں نے کہا آمین پھر کہا جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ رور دور شربی جا دور کردا فل جہتم ہوگیا خدا اس کو دور کرے کہوآ میں میں نے کہا آمین۔ اللہ غیب پر دور دور شربی بھرکی اللہ میں کہا آمین میں اسٹنے آپ آمین میں اللہ تا ہیں۔ (التر غیب والتر جیب ۵ / ۵ / ۵ کہ علم دائی کہیر) (جمع الزوائد میں 8 / 9 (1 )

يأممه المار المرقب النارجلودناوا كماوناووجودنا

یا حضرت آگ نے ہمارے جم جلا دیئے۔ کلیجے خاک کردیئے منہ مونینہ بنادیئے اور بڑے بڑے عذاب ہوتے رہے۔آمخصرت مالکا کا مانک کو تھم دیں گے ان کو جہنم ہے با ہر نکالو بیان کرفرشتے لاکھوں کروڑوں ہی بے گفتی مسلمان گنبگاروں کو جوجل کر کوئلہ بن مجتے ہوں کے جہنم سے تکال کر باہر ڈالیں کے ۔اب کمال بیروند کو کے کہاں جنت ریاوگ جنت کے قابل کہاں رہے۔حضور مالٹکاٹم عرض کریں گے البی بیلوگ اس قابل ٹیس رہے کہان کوجنت میں لے جا کال ارشاد موگا کہ ہم نے انہیں دوز خ ش جلا کرکونکہ بنادیا تھا اور ہم ہی ان کو جنت کے قابل بنائي مے رضوان جنت كو حكم موكا كه نبرالحياة كواس طرف چور دے عكم الجي سے رضوال نهرالحية ة كوجبنم كدروازب كقريب بيج دے كا المحضرت الفائي فرما كي كان جلے ہوئے کوکلوں کواس نہر جس ڈالو۔ ملائک ان لوگوں کونبر جس ڈالیس کے رقبوڑے عرصہ کے بعدایک ایک سوشند اورکوئلہ چود ہویں رات کے جاندی مانٹدروش اورٹورانی موکر نبرے لطے گا اور اپنے منفی اور سارے نی الفیل کی شفاعت سے دوز نے سے آزاد ہوکرجنت عل ابدالا بادے لئے آباد ہوجائے گا۔جب کفار اور شرک سادے بت پرست غیر انڈ کے بوجے

ٱنَّعْلَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيْم ذِي قُولِةٍ عِنْدَذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ مُطَاعٍ ثُمَّ آمِيْن 23 حفرت الس بن ما لك سعدوايت بكرايك ون حفرت جريل فياليا في كريم والمالك ك فدمت مين حاضر موسة اورآب اس وقت غم زووت يونكدايك مشرك في آب عا تحد بادلی کا سلوک کیا تھا آپ نے قرمایان لوگوں نے میرے ساتھ تارواسلوک کیا ہے معترت جريل عَيْنَا فِي وَمَن كِي آبِ يستدكرت مِي كه يس آب كوكوني نشاني دكها وَل ايك درخت ديكها جودادی کے اس طرف تھا جر مل طابع اے عرض کی اس درخت کو بلاؤ آپ نے اسے بلا یا وہ جاتا اواآپ كرمائ كورا موكياآب فرماياوالس جليجاؤوه جاكراين جكه يخفي كيا- ني كريم مالكلكم نفرایایہ بات بھے کانی ہے۔ (ص 359/6 سندانی یعلی) 24 جب ني كريم مرتفية كى وفات قريب موكى تو حضرت على الرتضى في عرض كى جنازہ کون پڑھے گا اور آپ کو قبر میں کون واظل کرے گا آپ نے فرمایا اے علی مجھے حسل تو اور من الماس دے كا اور جريل مطاع المهارا ساتقى موكا جبتم مجعظ سل دے چكوتو مجعة تين نے کیڑوں میں کفن دینا اور جبریل علیاتل میرے یاس خوشبو لے کرآ تھی سے پھر جھے چار پائی پرد کا دینا اور جھے معجد میں رکھ کرسب با ہرنگل جانا سب سے پہلے مجھ پر میرارب درود بیسجے گا مران پرے چر جریل علیا ایم میکائنل علیا ایم اسراقیل علیا اور چر دوسرے فرشتے گروہ وركروه جمه برورود مجيمين كے بجرتم وافل موجاناليكن كوئي امام ندينے\_(30/9 مجمع الزوائد) 25 جب الله تعالى في حضور التي في ذات كو بدا فرمانا جام توحفرت جريل علينا كريم ویا کہ جاؤز بن کے قلب سے مٹی او و حضرت جریل این قلیتا فردوی اور فیق اعلی کے قرشتوں

حالت المول المراق المر

21. جب مطرت زیدین حارشانی بیوی زینب بنت جمش کوطلاق و بدی اور عدت این بیوی زینب بنت جمش کوطلاق و بدی اور عدت پوری و بینام پوری بودی بری طرف سے زکاح کا پیغام و سے دوانہوں نے بید پیغام مطرت زینب تک پہنچایا آپ نے فریایا جس خداسے استخار و کرلول بیکہ کروہ نماز پڑھے کھڑی بوئی ادھر حضور ماٹالیکا نے پروتی آئی۔

فَلَتَاقَطَى زَيْدُ مِنْهَا وَطَرِأْزُوَّجُنْكُهَا

جب زید نے ان سے فرض پوری کرلی تو ہم نے اس کی شادی آپ سے کردی چٹانچہ حضور منافیکا اللہ بغیراطلاع کئے ای وقت معزت زینب کے ہاں تشریف نے گئے یہاں پرطبرانی نے نکھا کہ اس وقت معزت زینب کے بال تھلے متع فرماتی ہیں ہیں نے ول جس یہی کہا ان اللہ متحالات کہ اس وقت معزت زینب کے بال تھلے متع فرماتی ہیں جس نے ول جس یہی کہا انعام و من المسباء آسان سے تھم نازل ہوا ہے فرماتی ہیں جس نے عرض کی یارسول اللہ متحالات اللہ تعالی ہے اور گواہ اللہ تعالی ہے اور گواہ معزت جریل منازل ہوں سے فرمایا شادی اور تکاح کرنے والا اللہ تعالی ہے اور گواہ معزت جریل منازل ہیں۔

حضرت جریل منازل ہیں۔

حضرت جریل منازل ہیں۔

22 زیراً یت و ما ارسلناك الارحة للعالمدین صاحب روح البیان فے لکھا ہے ایک بار نی كريم الله فائم في حضرت جريل عيلالا سے پوچھا بم رحمة للعالمين بين اورتم بحى عالم ميں بويتا وُتهبين بم سے كيارحمت ملى عرض كى يا حبيب الله اب تك جمعے اپنے انجام كى خرند تحل

CLENGED SCHOOL 203 TO THE PROPERTY AND SCHOOL TO عرض کی اس نور کا کوئی باتی حصد میری پشت میں رہ کیا ہے فرما یاس کے محابہ کا نور باتی ہے عرض کی ال بقيد كويكى ميرى الكيول شن خطل كرد ، ضدا تعالى في صديق اكبر الله كانوران كى برى الكي ين فاردق اعظم الله كانور برى كراته والى أنكى يس معرت عثان الله كانور جهوتى أنكى يس ادر معرت على كانوراتكو شف ين معتقل كرديابيالوار حعرت آدم علينا كي الكيول من تيكت تعديب تك معزت آدم فالمنطاجة من رب جب آب ذين من فليف بنادي محي توبيا تواردوباه آب كي پشت شنطل كردية كئے۔ (1/225جوابرالهار في فضائل الني الخار) 26 حضرت علامد يوسف بن اساعيل عهاني في ايك طويل حكايت بمعى بيجس كاخلاصه فی خدمت ہے فر مائے ہیں کرمحرین احریفی فرماتے ہیں کرمیں شیخ عبدالقادر جیلانی کی زیارت ك لئے بالا سے بغداد كہنجا يس في ان كوائے درسيس تماز عصرية حات يايا يہلے شانبول في جھے دیکھا تھااور ندیس نے ان کو بھی دیکھا تھاجب انہوں نے نماز سے سلام پھیرا تو لوگ ان کی طرف لیے میں مجی آ مے بڑھا اورآپ سے سلام کے لئے مصافی کیا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسكرائے اور فرمايا اے محر بخي مرحبا الله تعالى في تيرے مقام اور نيت كود يكها آپ كابيار شاو مرے لئے ایسا تھا چیے زخی کیلیے مربم اور بارے لئے شفامیری آ محمول میں آ نسوآ گئے اور آب کی بیب سے میرا بند بند کا نے لگا مجھے تلوق سے وحشت ہوگئ ایک رات میں وظا نف پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا رات بڑی تاریک تھی میں نے دیکھا کہ میرسے دل سے دوآ دی ظاہر موے ایک کے باتھ میں بیالداوردوس سے باتھ میں لباس فاخرہ تفاصاً حب لباس فاخرہ نے كهاميرا نام على الرتضى باوريه مقرب فرشتول بس سايك فرشته باوراس بيال بس تراب مجبت ہے اور بدلباس خلعت رضاہے پھر حضرت علی نے وہ لباس مجھے پہنا دیا اور صاحب كالدف وه بياله جمع دے ديا اس كنور بشرق ومغرب چك اشم جب مي في اس والعلام مشروب كويماتو جھے رغيب كامرار اور اولياء كے مقامات منكشف ہو كئے ميں نے

ك ساته نازل موسة اورحضور مقطَّة ألم كي قبرى جكد س أبيك مثى بعرضاك الحالى اوريسفيد اورنورانی تھی اس کو مار سنیم میں گوندھا گیا اور اے جنت کی نیم ون میں خوطرو یا گیا بہال تک کسا سفید موتی کی طرح ہوگئ اور اس میں توراور ایک بڑی شعاع پیدا ہوگئ پھر فرشتوں نے اسے مجر عرش دکری ، زمین وآسان بهاز دل اورسمندرول کا طواف کرایا اورفرشتوں اورساری تلوق کوحشرت محمصطفى وألفكافي كمعرفت حاصل مونى اورآب كى نضيلت كو كانهانا ال يعلى كرحعرت آدم كو آپ کی معرفت حاصل ہوجب خدائے حضرت آ دم کو پیدا فرما یا تو اس فور کو آپ کی پشت میں رکھ دیا گیا حضرت آدم طال علااین پشت سے برعدے کی اواز سنتے تھے عرض کی است خدایة واز کسی ہے فرمایا بداور جمد ما کا کا آخ کی کی آواز ہے جس کو میں تیری پشت سے ظاہر کروں گاتم جھے سے وجد كرة كه اى اوركو ياك رحمول كى طرف خفل كرو مے حضرت آدم تعاملان نے وعدہ كيا اے خدا بيل ياك مردون اور مورتون کی طرف اے منظل کروں گا۔ لورجھ ماٹھ آتا ہے ہیں چکٹا تھا اور فرشنے اس لورکھ و یکھنے کے لئے آئے بیچے کورے موجاتے تھے اور اس کا دیدار کر کے لیچ پڑھتے تھے جب آدم فيد كماتوع فل كاللي قرشة مير عي يحي كول كعز عدد على أرايا اعداد ميدوناتم الانبياء كى زيارت كے لئے كوئے ہوتے ہى جس كوش تيرى پشت سے ظاہر كرول كا حرض كى است خدا مجصال كاويداركراد ب خدائے آپ كوديدادكرايا - صرت آدم عيلاً آپ يرايمان لات اور الكشت شهادت سے اشاره كرك فرما يالااله الا أوله هيدن دسول الله حفرت آم في محمل الله ال اوركومير ب مامن كرد ب تا كرفر شيخ سائة جائي اورمير بي يحيي زوي خدافي بينورا في بیشانی میں کردیا اور وہ آفاب کی مائندنظر آتا تھایا بھر جود حویں کے جاند کی طرح نظر آتا تھا اور فرقت آپ کے سامنے کورے ہوجات برشتے اس فور کو دیکھ کر تنج پڑھتے تے میر حضرت آدم طلائلانے عرض اس تورکوالی جگفتل کردے جہاں سے میں و مکوس خدانے ال نورکوآپ کی انگشت شہادت میں نظل کردیا۔ عضرت آ دم طیانگلاس نور کی زیارت کرتے ہے کا

معن کرسکتے اور نہ بی حضور ساتھ آئے کے علم کا چوتھائی حصہ حاصل کرسکتے ہیں اور حضور ساتھ آئے ہیں کرسکتے ہیں اور حضور ساتھ آئے ہے نہا ہوں کے حضور ساتھ آئے ہے نہا دہ کس طرح ہوسکتا ہے وہ آو حضور ساتھ آئے کور سے پیدا ہوئے ہیں سارے فرشتے اور حضرت جریل بیٹیل حضور ساتھ آئے کے ورکا بعض حصہ ہیں ساری تلوق اور سارے فرشتے حضور ساتھ آئے ہے درس معرفت لیے ہیں اور نی کریم ساتھ آئے آئے اور نی کریم ساتھ آئے آئے اور اس بارگاہ شی جریل بیٹیل کی رسائی تیں۔
رب کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں اور اس بارگاہ شی جریل بیٹیل کی رسائی تیں۔
رب کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہیں اور اس بارگاہ شی جریل بیٹیل کی رسائی تیں۔

28 ایک مرجہ حضرت جریل ایس تعیانیا نی کریم کے حضور سال ایک تشریف لائے اور عرض کی اللہ تعالی آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تاہے کیا آپ پیند فرماتے ہیں کہ بیں ان پہاڑوں کو سونے کا بناووں اور بیآپ کے ساتھ چلیں جہاں آپ جا کیں آپ نے پیچی و تف فرما یا پھرآپ نے فرما یا اس جریل تعلین اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نے فرما یا اس جریل تعلین اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال اللہ تعالی اور دنیا اور مال کووہ جمع کرتا ہے جو تقل سے خالی ہے جبریل تعلین اے عرض کی اسے جمد سال اللہ تعالی آپ کوائی قبل اللہ تعالی آپ کوائی قبل اللہ تعالی ہے جبریل تعلین اے عرض کی اسے جمد سال اللہ تعالی آپ کوائی قبل اللہ تعالی ہے جبریل ایس تعلین اللہ تعالی ہے جبریل تعلین کے مورج ڈھل اللہ تعالی ہے جبریل ایس تعلین کریم سال تعلین کریم سال تعلین ہوا۔ جبریل ایس تعلین کریم سال تعلین کریم سال کہاؤہ تعلی سے اور جبریل تعلین کریم سال کہاؤہ تعلی سے موا۔ جبریل تعلین کریم سال کہاؤہ تعلی سے موا۔ جبریل تعلین کی کریم سال کہاؤہ تعلی سے موا۔ جبریل کا فاصلہ طے کرایا تھا۔ (504 غدید الطالیوں)

نے اپنے مدار پرایک لاکھ پہاس ہرازیل کا فاصلہ طے کرلیاتھا۔ (504 غذیۃ الطالبین)

30۔ حضرت عائشہ ڈاٹھ کے مروی ہے کہ رسول اللہ ساٹھ کا اللہ ساٹھ کا اے فرما یا اے عائشہ بیٹے جاؤ

یبال تک کہ حضرت جریل طبیع کا آئی اور تو ان کوسلام کرے اور وہ تیرے لئے وعائے خیر

کریں جبریل طبیع کا آئے اور وروازے پر کھڑے ہوگئے اور اندر وافل نہ ہوئے

جریل طبیع کا دھری مرتبہ آئے آپ نے فرما یا اے جریل عبید کا اکثر بیٹے تھی تاکہ تہیں سلام

AND THE PROPERTY AND TH وه مقام دیکھاجس کے بچھنے سے انہام وعنول عاجز ہیں اس مقام میں بیس نے دیکھا کہ ملا تک معا فیلن رکوع کی حالت میں ایں میں ایک مدت تک اس مقام کونظر محر کرد کھ شدر کا ایک مدت کے بعديش نے ديكھا كەرسول الله مانتيكا كادربار دُرباركا موائے آپ تشريف قرماي اورآپ ك والحيل جانب حضرت آوم طيرنيا، حضرت ابراجيم عَيْنْلا اورحضرت جريل اهن عَيْنْلا إلى الله بالنمين جانب حعرت توح مفيانكا، حصرت موى مليانكا اور حصرت عيسى مفيئتا بين اورآب ك سائے اکا برصحابہ کرام اوراولیا وعظام بین اور نی کریم منتیکی کی جیبت کی وجہ سے وہ اس طرق باحس وحركت إلى كويا ان كمرول ير يرتدك بيف إلى من ف محاب مي حضرت ابو بكر صديق فأثلا حضرت فاروق اعظم فالكؤ، حضرت عثان عنى بحضرت على الرنعل حضرت حزه ، حضرت عباس نفافی کو پینچان لیا اور اولیاء کرام پس سے معروف کرخی سری مقعلی جنيد بغدا دى مهل تسترى تاح العارفين ابوالوفا شيخ عبدالقا درجيلاني شيخ عدى اورشيخ احمر رقا كي كو میں نے پہنچان لیا میں نے ویکھا کہ محاب میں صدیق اکبر اللواور اولیاء میں سے مجع عبدالقادر جیلانی ٹی کریم مافق کا کے قریب ال چرمیرے کا نول میں آواز آئی کہ جب مقرب فرشتے اور انبياء مرسلين اوراولياء كرام حعرت محمد مؤثلة كى زيارت كى مشاق موت بين توآب البيد مقام اعلی سے نزول فرماتے ہیں اور اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جن نفوی قدسیدنے آپ کی زیارت کی ان کے چہروں کی نورانیت میں کئی گنااضا قدفر مادیا۔ (س349/2 جوابرالحار)

چک تھے سے پاتے ٹی سب پاتے والے میرا دل بھی چکا دے چکانے والے 27۔ سید عبدالعزیز دباغ مصری فرماتے ہیں اگر جریل این عیلیالا ایک کھرب سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ تک زندہ رہیں تو بھی حضور مڑائیلا کی معرفت کا چوتھائی حصہ بھی حاصل JETYTELDELETYTELDELETYT 2017 TYPELDELETYTELDELETYTE 33 حفرت الس بن مالك سے دوايت كه رسول خدائے فرمايا سيرے ياس جريل عَيِنْ اسفيد يَر باته ش ليكرآئ ال من ايك سياه تكته تفايس في يوجها باته مين كياب كار جدكادن بحس ش آب سب كيك خركثرب يوجهارساه كلتدكياب كهار قيامت ب جوجعه کے دن قائم مولی جعد سیدالا یام ہے فرشتے اس کو بیم المزید کہتے ہیں یو چھا بیم المزید كياب عرض كى خدائے جنت ميں ايك دادى بنائى بےجس كى خوشبوسفيد مشك سے زيادہ ب جب قیامت کا جعد آئے گا تواللہ اس وادی میں جلوہ افروز ہوگا اس کی کری کے گرونور کے منبر اول مے جن پر انبیاء ہول کے ال متبرول کے ماس سونے سے مزین کرسیاں ہول کی جن پر مدیقین اور شہدا بیٹیں سے مجرال غرفه آئیں سے اور دادی بھرجا کیکی خدافر مائیگا میں نے تم سے جو دعدہ کیا تھاوہ پورا کردیا پھرخدا فرمائیگا مجھ ہے اپنی مراد مانگوسب کہیں گے ہم تیری رضا چاہتے ایں خدافر مائیگا میری رضائے تہمیں بہال تک پہنچایا ہے خدافر مائیگا ما تکو بندے مانگیں کہ یمال تک ان کی مرادی تمتم موجا میں گی اس وقت ہرآ دی پیے کے گا کہ ہمارے لئے ہمارا خدا كافى إلى وقت وه چيزي ان كرسامة لائى جاسى كى جوندكى آكوديكى اورندكى كان في ت ہول گی نہ سی دل میں ان کے بارے میں بھی خیال آیا ہوگا پھرسب غرفدوالے واپس ہول مع برخرفه یعنی چوباره سفید مرخ یا توت اور سبز زمرد کا بوگا ان ش نبرین جاری بول گ بملدار درخت مول کے خدمت گار ہول کے بیو یوں کیلے مخصوص جگہ ہوگی۔

(55/3 طبراني اوسط) (10 /422 جمع الزوائد) (439 خدية الطالبين)

ایک روایت بی ہے جب بی کریم میں گھڑ آنے جریل طائی کو اسلی صورت بیں ویکھائی ان کے چیسو پُر شخے اور ان بازوں میں سے ایک باز والیا تھا کہاں نے افتی کو گھر لیا تھا اور ان کے بازوں سے خلف رنگ کی چیزیں اور موتی اور یا قوت جڑے ہوئے تھے جن کو مرف اللہ جاتا ہے۔ ایک اور روایت بیل میں جب آن کے اسان مرتبی میں اسان کر ترید ما جا جاتا ہے۔

ایک اورروایت ش ہے کہ جب آپ آسان پرتشریف لے گئے تو جریل عیائی کوان کی اصلی خلقت پر دیکھاان بازؤں میں زبرجد موتی اور یا قوت پروئے ہوئے ہیں۔رسول اللہ سالی آئی نے فرمایا جمعے بینظر آیا کہ جریل عیائی کی دونوں آتھوں کے درمیان جو فاصلہ ہا اللہ نے آسان کے افق کو گھیرا ہوا ہے اوراس سے پہلے جریل عیائی کو تنف شکوں مین دیکھا کر تاتھا ایک جگہ ہے کہ حضرت عیائی ددیہ کی کی شکل میں آپ کے پاس آتے ہے۔

(ص309/1±301/15 نصائص كبري)

CENTRESCENTIALEN 200 TOTAL CONTROL TO THE

حضرت جبر مل عليت اواصحاب اربعدرضوان الله يهم الجمعين 1 ايك مرتبه صغرت جريل عليت ايك طباق لي كرنج من الفيالي كي خدمت بين حاضر بوئ يه طباق جنى سيبول سے لبريز تھا۔ طباق آپ كسامنے ركھ كرع فن كي آپ اس ميں سے اس فنص كو عطاكريں جو آپ كومجوب ہو يہ طباق ايك عمدہ خوان ہوش سے ڈھكا ہوا تھا۔ نى كريم من الفيائی نے اپنا باتھ اس ميں داخل كرك ايك سيب المحاليا۔ ديكھا تواس كى ايك جانب كھا بوا تھا۔

> بسمراتكه الرحن الرحيم <u></u>ٙڡٙؽؚۼڡؘڷؾؘڎٞۺٙٵڵڷٷڵٳؽؠٙڴڔڛڶڞؚؽؿ مەخدا كالتحفدى ابوبكرصدىق كىلىے\_ اوراس کی دوسری جانب لکھا مواہے۔ مَنَ ٱلْغَضَ الطِّيدِينَى فَهُوَ إِنْدِينَى صدیق کامنص بدین ہے۔ پُرا پ نے دوسراسیب اٹھایاس کے ایک طرف کھاتھا۔ بسعالله الرحن الرحيم هٰإِيهِ هَذِيَّةُ مِنَ الْوَهَّابِ لِعُهَرَّ بَنِ الْخَطَّابِ بیضداوہاب کا تخفہ ہے ممر بن خطاب کے لئے اوردومري جانب يكعما تغار مَنْ أَيْغَضَ غُمْرُ فَهُوَ فِي سَقَرَ عمر کا دھمن دوڑ خیس ہے۔ ان کے بعدایک اورسیب اٹھایاجس کی ایک جانب کھاتھا۔



حضرت جبريل غليتناوا بوبكرا ورعمر بن خطاب نظافنا حطرت الوجريره والمنظ فرمايا ايك دن جم چند محاب ني كريم كى خدمت مل يفي تے كر حفرت الديكر على اور حفرت عمر والله تشريف لائے۔ ني كريم ما الله إلى ان كود يك كر كور ك او كن حاضرين جلس مي سدايك فخص في عرض كى يارسول الله سالفكام آب و جميل من فرمات الله كركس كيليخ كعرر المرموسوائ تنين هخصول كريتني والدين عالم بأعمل اورمنصف مزاج باداً الله كيلية اد إ كور عواكرواورآب الوكر عالما اورمر اللاك لي كور عور الم آب في فرایان وقت میرے یاس جریل این عیالیا بیٹے تے جب بدونوں مجدے دروازے کے اندرآئ تو جريل عيالا كور موك ان كساتد بس بعى كمزا بوكما يحرآب فرمايا مير بدرسوائ الويكر فالقاور عمر فالق كولى حكومت نيس كرسك (320/2 فيرالموالس) آسان می (معراج کی رات ) ایک محور او یکها جو کھراہے اس پرزین ہے لگام بھی ہے وہ نہتو ليدكرتا باورته يميثاب كرتاب اورشاب يسينة تاباس كاسرمرخ يا قوت كاب - ياول برزرجد کے این بدن زردھین کا ہے اس کے پُرای ادرای طرح کے کی گھوڑے ادر جی ایل صنور منظام فرات بی ش نے جریل این عیداے پوچھا یہ کن کے لئے بی جريل عياتا نعوض كي يمكور صديق اكبر الله اورعر الله كحول كيا إن وه قيامت ك (11 /242 تاريخ بغداد) دن ان پر پیٹھ کرخدا تعالی کا دیدار کریں گے۔

يسم الله الرحن الرحيم هَلِهِ هَدُي اللَّهِ الْحَمَّانِ الْمَتَّانِ الْمَتَّانِ لِعُمَّانِ مُنْ عَفَّانَ يدخداك حنان منان كالتحقدب عثان كن عفان كيلي اوردوسرى جانب بيالفاظ يتفي مَنْ أَبْغَضَ عُكَمَانَ فَخَصْمُهُ الرَّحْدُمُ عثان کے وحمن کا رحمان وحمن ہے۔ مرى كريم الفيائم في ايكسيب الفاياجس كى ايك جانب المعاقبا بسمالله الرحن الرحيم لهليخ هذية من المه العَالِبِ إلى عَلِي شِن آفِ طَالِبٍ يبغدائ فالب كالخنسب على ابن الي طالب كيك اوردومري جانب لكعما تفايغ مَنْ ٱبْغَضَ عَلِيًّا لَمُ يَكُنُ لِلَّهِ وَلِيًّا علیٰ کارشمن خدا کا دوست نیس\_ (360/2 فيرالموالس)

(42/2الحاوي)

2- حضرت الس بن مالک ظائفت روایت ہے کہ ایک مرافقانی برائی کریم مرافقانی جریل طافقانی جریل طافقانی جریل طافقانی جریل طافقانی جریل طافقانی کے ساتھ کردے آپ مرافقانی جریل طافقانی اللہ میں ماری امت سے دلب لیاجائے گا فرمایا آپ کی ساری امت سے دلب لیاجائے گا مگر الایکر شافقات سے ساب ندایا جائے گا جب ان سے کہا جائے گا کی جنت میں واضل ہو، اتوصد این اکبر دائشا

CANTER STATE OF THE PARTY AND ALL AND 3 ایک مرتبہ نی کریم و اللہ اللہ جرات کے وروازے پر بیٹ کر باتیں کردے تے کہ صدیق اکبراورعمر عافیایک جماعت کثیرہ کے ساتھ تشریف لائے جوآپس میں اختلاف کردے منتے جب انہوں نے رسول خدا مل اُللہ کا کودیکھا تو خاموش ہو گئے آپ نے قرمایا تم کیا یا تیل کر رب منے ایک آدمی نے عرض کی یارسول اللہ ما الله الدیم فاللہ کا خیال بہ ہے کہ تیکیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور بدیاں بندول کی طرف سے ہوتی ہیں اور حضرت عمر اللہ کہتے ہیں کہ نیکیاں اور بدیاں سب الله کی طرف سے ہوتی ہیں کچھ لوگ صدیق اکبر ٹالٹا کے طرفدار ہو مجھے اور کھاوگ معزت عمر ٹاٹٹ کے طرفدار ہو گئے ہیں اس لئے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ نی کریم مالفالہ نے فرمایات ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تمہارے ورمیان وی فیصله کرول کا جوحطرت اسرافیل فیلیتا نے جریل فیلیتا اورمیکا کیل فیلیتا اے درمیان کیاہے ۔لوگوں نے اپنے دل میں اس بات کو بڑاجانا اور عرض کی یارسول اللہ منتقلم جريل عنياتا نے مجی اس بارے میں کلام كياہے پر فرمايا جريل منياتا نے عرك مثل اور ميكائيل نے صدیق کی مثل کلام کیا ہے۔ جبریل ومیکا تکل نے کہاجب ہم الل آسان میں اختلاف ہو گیا توالل زمین میں بھی ضرورا ختلاف ہوگا۔اسراقیل طابئتا سے فیصلہ کرائے ہیں اسراقیل طابئتا نے فيصله كبيا كدائقدر خيره وشره وحلوه ومره كلهُ من التُديعي تقدّير الحجي برئ ينثمي كرّوي سب الله كي طرف ے ہاور میں بھی یکی فیصلد کرتا ہوں پھرآپ نے صدیق فائنے فرایا اگر اللہ بیرچا بتا کداس کی نافر مانی بالکل نه بهوتو وه شیطان کو پیدا نه کرتا۔ صدیق نظشے کیا خدااور رسول مکافیکا کے عظم (311/3 طراني اوسط)

حضرت جبر مل امین غلیائلاً اور صدیق اکبر بخانیکا 1- حضرت حذیفہ ڈٹاٹا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ماٹھ آتا نے میج کی نماز پڑھائی جب نماز پڑھ کر قارغ ہوئے توفر ما یا ابو بکر ڈٹاٹٹا کہاں ہے انہوں نے عرض کی میں صاضر CLEVILLE STATES 215 TO ALL CLEVILLE STATES

7 ایک مرتبه مهاجرین اور انسار می کریم ماهی کی خدمت علی موجود تنے کہ مدان اكر الله في عرض كي يارسول الله الله الله المحصة بك حيات كاهم من في بحرك بت جدہ نیں کیا حضرت عمر فاللا نے کہا آپ مال کے اتنا عرصہ جالمیت ش گزارہ ہے اور آب الله المرافات المراس في من من المحرور والمرافقة في اكر المرافقة في المرافقة دفدالوقا قدميرے باب نے ميرا ہاتھ كار ااوراك كمرے ميل لے محتجس ميل بت تھاور مجے کہا یہ بیل تیرے بلندو بالاسعبود انہیں سجدہ کرواور مجھے چھوڑ کرچلا گیا میں ایک بت کریب موااوراے کہا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا کوئی جواب ندآیا میں نے کہا میرے یاس لیاس منیں مجھ لباس دوکوئی جواب ندارد ہی جل نے ایک ہتھرا تھا یا اور کہا کہ میں تجھ پر بیہ ہتھر چینے لگارون اگرتومعبود ہے تواہیخ آپ کو بھالے کوئی جواب ندآیا اس میں نے پتھر دے ماراد ومند ك بل كر كيا است عن ميرا باب آهيا كين لك ي يدكيا بي من في كما تمهار ساست بوء مجھے میری ماں کے پاس کے گیا اور اسے ماجرات یہ تو اس نے کہنا سے اس کے حال پرچھوڑ ووب وای بچے ہے جس کے بارے میں رب نے تدا فرمائی میں نے او چھا ، و تدا کیا ہے کہے تی جس رات مجمعه والدوت كي تكليف و في عن تنهاتني عن فيها تف في كوسنا جوكهدر باتعار

يامة الله بالتحقيق ابشري بالولد العتيق اسمه في السياء الصديق لبحيد صاحب ورفيق.

اے اللہ کی بندی تجھے عیق بیٹے کی بشارت ہوجس کا نام آسان میں صدیق ہے اور میہ صفرت کر میں اللہ کی بندی تجھے عیق بیٹے کی بشارت ہوجس کا نام آسان میں صدیق ہے اور میں صفرت کر میں اللہ میں علیقات ضربو کے اور تین مرتبہ کہا میں تاہم کی خدمت میں جریل امین علیقات ضربو کے اور تین مرتبہ کہا الویکر عالمات کے کہا۔

(ع 43 مور التحقیق)

8- ایک مرتبه نی کریم ما ای ای مدیق اکبر دانش کوانگوشی دی فرمایاس پر اله الاله

فرا کی گربت کی در اخل در بور گار افاق کی در اور کا است است کی است کا است کا المحالات کا المحالات کا المحالات کا المحالات کا المحالات کی المحالات کی المحالات کی در المحالا

(ص 179/3 متداني يعلى ) (68/9 مجمع الزواير)

6۔ محمد بن متلدر فائٹ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ طائباہ معرت مدین اکبر فائٹ کے محرت شریف لے گئے آپ نے ان کو باری کی حالت میں پایا پھر آپ وہاں ہے کال کر حضرت عائشہ کے ہاں آگئے اور آپ طائباہ کہ اور آپ طائبہ کہ اور آپ طائبہ کہ اور آپ طائبہ کہ اور آٹ کی اجاز سے طلب کی حضرت عائشہ ایک معدین اکبر فائٹ تشریف لے آئے اور اندر آنے کی اجاز سے طلب کی حضرت عائشہ نے ان کی آواز من کر کہا میرے والد تشریف لے آئے ۔ابو بکر الصدین مکان میں وائل ہوئے۔ بوئے ان کی آواز من کر کہا میرے والد تشریف لے آئے ۔ابو بکر الصدین مکان میں وائل ہوئے۔ سول خدا طائبہ کہ ان کی تعب کیا کہ صدین اکبر جائٹ تنی جلدی صحت یاب ہو گئے۔ صدین اکبر جائٹ نے عرف کی کہ تعب کیا کہ صدین اکبر جائٹ آئی جلدی صحت یاب ہو گئے۔ صدین اکبر جائٹ نے عرف کی کہ تعوز کی ویر کز رئ تنی کہ آپ میرے پاسے تشریف لے گئے میں نے میرے ناک بی میں وائن فیان جس سے تجھے حت ہوگئے۔ ووائی فیان جس سے تجھے صحت ہوگئے۔ ووائی فیان جس سے تجھے صحت ہوگئے۔

معرف کا منا آپ کو قرما تا ہے کہ ابو کر مناف کو اور بو چھوکہ وہ اس نقر شیں راضی ہے یا اراض نی کریم مناف ہے کہ ابو کر مناف کو کو اور بو چھوکہ وہ اس نقر شیں راضی ہے یا اراض نی کریم مناف ہی ہے کہ اس نقر شیل راضی ہے یا اراض نی کریم مناف ہی ہے کہ اس نقر شیل تم راضی ہو یا نا راض حضرت ابو بکر منافظ نے عرض کی میں اپنے دب سے کیے نا راض ہو سکتا ہوں اور تی مرجبہ فرما یا حد افرما تا ہے ۔ تی مرجبہ فرما یا خدا فرما تا ہے اس نے بی مرجبہ فرما یا خدا فرما تا ہے اس بوسکتا ہوں اور ایک مرجبہ فرما یا خدا فرما تا ہے ۔ اس کی مرجبہ فرما یا خدا فرما تا ہے اس پر مرجبہ فرما یا خدا فرما تا ہے اس پر مرجبہ فرما یا خدا فرما تا ہے اس پر مرجبہ فرما یا خدا فرما تا ہے اس پر مرجبہ فرما یا خدا فرما تا ہے اس نوائد کی مرحبہ میں ناز مرب کی اے جمہ میں ایک بر منافظ نے کا منوں کے جن والا لباس میں درکھا ہے۔ جب سے صدیق آ کیر منافظ نے کا منوں کے جن والا لباس پہنے عرش افرانے والے فرشتوں نے بھی ایسانی لباس پہن درکھا ہے۔

حعرت علی الرتفنی اللؤفرائے ہیں جس نے بیکا کہ بی الرتفای ) صدیق اکبر تلاظ ہے الفنل موں میں اس کواک کوڑے لگا وَ لگا۔

معلوم مواحضرت على الله كاعقيده ب كرصديق الله المت سے افغنل بيں۔ ( 240/17 تغيير قرطبي )

حضرت جریل قاید کی است الله تعارت صدیق اکبر دانش سے افضل ہیں ۔ اور جریل قاید کا انقد روسول ہیں ۔ اور جریل قاید کا انقد روسول ہیں ۔ اور بیک یقینا حضرت صدیق اکبر قائد ہے افضل ہیں ۔ یہ سنا اجما کی وخروریات وین بی سے به اور اس کا مسئلہ جائل و محرو ایات وین بی سے به اور اس کا مسئلہ جائل و محرو اور جدہ ثبوت اور اسالت الله تعالی کا خاص انعام ہے۔ اور عہدہ ثبوت ورسالت الله تعالی کا خاص انعام ہے۔ اور عہدہ ثبوت ورسالت الله تعالی کا خاص انعام ہے۔ اور عہدہ ثبوت ورسالت ایک ایسا مقتلی الله ایسا کی جدہ ہوت کے کوئی نبی و غیر رسول بزرگ جائے ہی باند پاید کا کیوں ۔ اور الله کی مشہور مستند و محمد معیاری کیا ہے۔ عقا کہ بی ہوت کے درجہ کوئیس پہنچ سکا۔ چہ جا تیکہ اس سے الفنل ہو عقا کہ اس کی مشہور مستند و محمد معیاری کیا ہے۔ عقا کہ بی ہوت کے درجہ کوئیس کے قائد شرح عقا کہ بی ہوت کے درجہ کوئیس کے قائد کر بیا ہو عقا کہ بی ہوت کے درجہ کوئیس ہوت کی درجہ کوئیس کی مشہور مستند و محمد معیاری کیا ہے۔ حقا کہ نسل ہو عقا کہ اسلام کی مشہور مستند و محمد معیاری کیا ہے۔ حقا کہ نسل ہو عقا کہ بیل کے درجہ کوئیس کی درجہ کوئیس کے درجہ کی درجہ کوئیس کے درجہ کوئیس کے درجہ کوئیس کے درجہ کی درجہ کوئیس کے درجہ کوئیس کے درجہ کوئیس کے درجہ کی درجہ کوئیس کے درجہ کوئیس کے درجہ کی درجہ کوئیس کے درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کوئیس کے درجہ کوئیس کے درجہ کی درجہ کوئیس کے درجہ کوئیس کے درجہ کی درجہ

خداتع کی ارشاد قرما تاہے۔

لَايَسْتَوِيُّ مِنْكُمْ مَنْ اَنْفَق مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَفَتَلَ أُولِيكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الْنِيئَنَ اَنْفَقُوْامِنْ بَعْدُ وَفَتَلُوْا.

تم میں برابرنہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرج اور جہاد کیا وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بحد فتح خرج اور جہاد کیا۔

بیآیت سیرنا صدیق اکبر المثلاث میں نازل ہوئی ہے آپ نے سب نے پہلے
اسلام قبول کیااورسب سے پہلے خداکی راہ میں مال خرج کیااس لئے آپ کا مرتبہ تمام صحابہ سے
زیادہ ہے چنا نچہ طلامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر ناٹیڈ فرماتے ہیں نبی کریم ساٹھ کیا کم کا خدمت میں موجود فقد اور حضرت صدیق اکبر ٹاٹیڈ بجی آپ کی بارگاہ میں تشریف فرماتے اور آپ
نے ایسا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس کے کانٹوں کے بٹن سے حضرت جیریل عیافیانازل
ہوئے اور عرض کی کیا وجہ ہے کہ الویکر ٹاٹیڈ نے اپنے لباس کو کانٹوں کے بٹن رکا رکھے ہیں۔ نبی
کریم طاٹھ کہانے نے ارشاد فرمایااس نے فتح کہ سے پہلے اپنامال مجھے پر فرج کردیا جبریل عیافیانے

CLESS CLESS CLESS 219 WILLIAM CLESS CLESS

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيْمِ (الآيه)

بیشک ده ( قرآن ) عزت والے رسول (حضرت جریل عیاری) کا پر عنا ہے۔ ( كنزالا يمان مع خزائن العرفان وجلالين )

ان حقائق ونا قائل ترديدولاك كي روشي ش بيواضح بوكيا كهندمرف حصرت جريل عايمه المك حرت ميكائيل ، حضرت اسرافيل وحضرت عزرائيل فظام مجى حضرت صديق اكبر اللؤسے افضل الی کیونک بر حضرت زشل طالک میں سے جی ۔ اللہ کے بیارے رسول جی رکونک میر حفرت مدیق اکبر نات مقام پرایل تمام عظمت وجلالت کے باوجودر سول نبیس بی اور کس فیررسول کے رسول سے افضل ہونے کا سوال ہی پدیانہیں ہوتا۔ اور کوئی مسلمان کسی غیر رسول کو ربول پر فضیلت دینے کی جرأت نہیں کرسکتا۔ اور جوالیا کرے وہ یقینا عظمت وشان رسالت المان وعقا كراسلام عال بالمان وعقا كراسلام عدجاال ب-

معنرت صدیق اکبر خالفہ کے متعلق اہل سنت وجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حفرات انبیاءومرسلین کے بعد تمام محلوق الی سے افضل ہیں۔ اور حضرت جریل منیانیا ایونک رسول ہیں الك ومدرين اكبر في الشيخ مر مال انتقل إلى الله معرت فاطل بريلوي المنت فرمات إلى-اللسنت وجماعت منصر هُدُ الله تعالى كالجماع ب كدم سلين طائك ورسل وانبيات

جرملوت الله تعالى دنسليمانه عليهم كے بعد حضرات خلفائ اربعه (صدیق وعمر فاروق وحثان وعلی ) بغوان الله تعالى عليهم تمام خلوق الى سے افضل ہيں۔ (غاية التحقيق في المدية العلى والعديق ص 9)

مر ل عقا مر كه حاشيه برب

فَإِنَّهُمُ اى رسل الملائكة أفضَلُ مِن الخلفاء اتفَاقًا لعن تحقیق رمول ملائک خلفاء راشدین سے بالاتفاق افضل ہیں مصدر الشریعت مولانا الداجر على صاحب في في فرمات إلى- AND REPORTED TO 218 THE TOTAL WILLIAM TO يعنى ولى (غيرتي غير رسول بزرگ چاہے وہ كتنے بى پاييكا كيوں ندہو)ا تيما مسكور كنبين بيني سكا ـ بلكداس كم اتهوى يدمجي تصريح ب كرفير تي كوني س انعنل جاننا كغرو كراي ہ۔چنانچ شرح عقائد ش ہے۔

فمانقل عن يعض الكرام من جواز كون الولى اقضل من الدي كفروضار اللى حصرت المام المسنت مجدددين والمت مولانا شاه احرر ضاصاحب فاشل بريلوى عالارمال مباركة والرفعنه بين طريقة تحريده مديقة نديه القل فرمات بين كرده ولي كوكس في عفاده نى مرسل ہو يا غيرمرسل افغنل بتانا كفروهلال ہے اور كوں نه ہوكداس ميں ولى كے مقابل تجا كل تحقیراوراجاع کاردے کرولی سے نی کے افعال ہونے پرتمام الل اسلام کا جماع ہے۔

ابسنے قرآن پاک فرانا ہے۔

لَلْهُ يَصْطَفِئ مِنَ الْمِلْدِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ (اليه)

الله چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے ( کتر الا بھان)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جیسے انبانوں میں اللہ کے رسول ہیں۔ای طرما فرطتول میں بھی اللہ کے رسول بیں ساس آبد کر برے تحت اور بعض و مگر مقامات پر کب ، نفاسیر میں ذکور ہے کہ فرشتوں میں جبریل ومیکا ٹیل ،اسرالیل وعز رائیل وغیرهم ملیم السلام الله كرسول بين - مظهري وغيريها)

بلکہ جہاں تک جریل علیمیں کی رسالت کا تعلق ہے۔ان کی رسالت توقر آن پاک میں بڑی بی وضاحت وصراحت کے ساتھ مذکورہے۔

> إِثِّمَا أَنَارَ سُولُ رَبِّكِ (الإيه) میں تیرے دب کارسول ہوں۔ اور مورت تكوير من الله تعالى قرما تأسير

CLENGTH STEERS 221 THE CLENGTH STEERS WITH

عرك في خرابي إ الرووال ك بعدكم في كريم والفيلا كاخسر بنا اورايك مدت تك خداكى عبادت كرتار بالجراس كاانجام دوزرخ مويد كمر كمر عرب موت اورعبدالله بن ساام ي كمن كل جمع عبداللد كى زيانى معلوم بواب كرتم في جمع قفل جنم كماب رعبدالله بن سلام في كما بيكا میں نے تمہارے بیٹے کو قفل جہنم کا بیٹا کہاہ اوراس کی وجہ بیے کہ جھے میرے ہاپ نے اور ان کوان کے آبا واجداد نے حضرت موکی فلیٹا سے خبردی اور حضرت موکی فلیٹا نے قرمایا مجھ جريل عَيْنُكِائِ فَجْرِد كَ كُونِي آخر الزمان جناب معزت محمد مالتُفَكِيرُ كَي امت مين أيك مخص موكا جے تر بن خطاب کہا جائیگا وہ مبارک انسان جب تک امت محمدیہ میں رہے گاجہنم کا درواز ہ بنر رے گا کو یا وہ جہنم کا تفل ہے لیکن جب اس کا انتقال ہوجائے گا توجہنم کا درواز و کھل جائے گا اورلوگ اپنی نفسانی خواہشات میں جتلا ہوکر إدھراُدھر پریشان اورمتفرق ہوجا نیس کے پھرا کثر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ (م 318/2 خیرالموانس) (م 1 /277 الریاض العضر ۃ) 5 حضرت عبدالله بن عباس الله عندوايت ب كدني كريم والفيلة في خضرت ابويكر واللواور عمر المائلة المست فرما يا كيا بن تم وونول كوخر ندوول كدفر شتول ش تمهاري ما نشر كون فرشية بي اور نبول ش تمهاري مثال كون بي اسابو بمر ظائمة قرشتول بين تمهاري مثل ميكا تبل مليا بابي جس طرح وہ بندگان خدا پر دھت نازل کرتے ہیں اور انبیاء میں تنہاری مثال حضرت ابراہیم طابی علی جیسی ب جنول نے کہا تھا۔

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِلَّهُ مِنْيُ وَمَنْ عَصَالِي فَإِلَّكَ غَفُورٌ رَحِيهُمْ.

اے اللہ ان لوگوں میں سے جومیری اتباع کریں وہ میرے ہیں اور جومیری نافر ہائی کریں ان کوتو بخشے والا ہے۔

پھر حضرت عمر مُثَالِثُ کی المرف مخاطب ہوکر فرمایا اے عمر فرشتوں میں تمہاری مثال معان جر مِن علیہ اللہ علیہ معان عضرت جر مِن علیہ اللہ علیہ جواللہ کے دشمنوں پرعذاب نازل کرتے ہیں ای طرح تم دشمنان

220 TYPE STERNER 220

بعد انبیاء ومرسلین (انسان وملک) تمام مخلوقات الی انس وجن و (غیررسول) کل سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ پھرعمر فاروق پھرعتان غنی پھرموٹی علی نشالگؤ۔

(بهارشريعت حصداول ص 72)

حضرت جبريل عليانا وحضرت فاروق اعظم تلاثة

1۔ حضرت عبدالله بن عمال الله عن الله على الله ع

(48/12 طبراني كبير)

4۔ ایک دفعہ عبداللہ بن سلام نے عبداللہ بن عمر کوسوتا دیکھ کر کہا اے تفل جہنم کے بیٹے آف کھڑا ہو عبداللہ بن عمر نے جب بیہ بات ٹی آو ان کے چیرے کی دنگت تبدیل ہوگئی اور گھرجا کر اپنے والدے کہا کہ عبداللہ بن سلام نے آپ کو تفل جہنم کہا ہے حضرت عمر وہ تھ نے بیس کر فرایا CLENGTHE SCHOOL SCHOOL 223 TO PLOCHE SCHOOL SCHOOL

منة الفا قاليك دفعه مدرسته ش السيدوت من بنيج جبكه وبال سار علاء يبود جمع تصسب في كهام حباجم آپ سے بہت محبت كرتے إلى اور غالباً آپ بھى ہم سے محبت كرتے إلى كونك آپ کے سواکوئی اور صحافی جمارے مدرسہ شنہیں آتا فرمایا کداے یہود ایوں میں اس لئے نیں آتا کہ جھے تم سے عبت ہے یا اپنے دین میں کوئی شک ہے یا تمہارے دین کی طرف کھے میلان ہے میں تو صرف آتا ہوں کہ تمہاری کتابوں سے اپنے قرآن کی حانیت اور اپنے محبوب وتشاكل كالمعلوم كريجا بناائمان اورقوى كرول الحمد للداحنه روزكي آمدورفت یں اپنے وین اور ایمان پرمیرا یقین اور بڑھ گیا اور تمہاری برهیبی پرافسوں کرتا ہول کہتم تورات میں اس نبی کے فضائل و کھ کر مجی ان پرایمان ٹیس لاتے حب یہود ہوں نے کہا کہ جریل منطق ایمارے دهمن بیں کہ جارے رازتمہارے می تک پہنچاتے ہیں اور ہم پرسارے معمائب انہیں کے باتھوں آئے میکا ئیل طیرالا اہمارے دوست ہیں کیونکہ سے بارش اور رحت لاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جریل عیدتا اور میکا تیل عیدتا کا بارگاہ الی میں کیا درجہ ہے وہ بولے دولوں اس بارگاہ کے مقرب ہیں دونوں پر جیلی ہوتی ہے۔ جبریل ظیر میں اورميكا كيل البائلا اليس طرف رية إلى حطرت عمر اللاف فرما ياتم كدمون سازياده ب مقل کون ہو گا جب دونوں مقبول مارگاہ ہیں پھر جوایک کا دشمن ہے وہ دونوں کا دخمن ہے اورجوان کا دهمن ہے وہ رب کا دهمن ہے مد کرآپ حضور ساتھ کا کی خدمت میں روانہ ہوئے ابھی رائے میں منے کہ آیت نازل ہوئی جب حضور مانظائی کی خدمت میں حاضر موے توآپ نے فر مایا اے تمررب نے تمہارے کلام کی موافقت فر مائی ہے۔

؞ ڡٙڽؗػٙٲڹؘۼڽؙۊٲؙڸؖڷؿۅؘڡٙڵٳؿڴؾ؋ۅٞۯۺڸ؋ۅٙڿؚڹٚڔؽؙڵۅؘڡؚؽػٲؿۑڶ؋ٙٳڽٛٙٲڵڷ ۼڽؙۊ۠ؽڶػڵڣڔؿؿۦ

جوکوئی وہمن جواللہ کا اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبر مل اور میکا کیل کا تو

و من پر تخت ہواور انبیا و میں تمہاری مثال حفرت أو حظامًا كى طرح بانبوں نے ابن ركل قوم كے لئے ضداسے دعاكي تقی۔

> رَبِّ لَا تَلَدُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَالِيدِ ثِنَ حَيَّارًا الْبِي وْرْشِن بِرَكَى كَافْرُ كَوْآ بِاونْ يَجُودُ لِعِنْ سب كوبر بادكردے۔

اے عمر تمہاری مثال حضرت موئی ظیاتی جیسی ہے جنہوں نے فرعونیوں کے بادے میں کہاتھا۔

رَبَّمَا اللِّيسَ عَلَى آمُوَالِهِمْ وَاشْلُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْدِ غُوْاحَتَّى يَرُوْالْعَلَابُ الْآلِيْمَ.

البی ان کے مالول کومڑ دے ان کے دل خت کر دے جب تک وردناک عذاب نہ و کی میں ایمان شداد کیں۔ و کی میں ایمان شداد کیں۔

6۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول خدا سائیلا آئے فرمایا جی جبر بل طبیقی نے فرمایا جی جبر بل طبیقی کے ساتھ میں میں باتش کر دہاتھا کہ حضرت عمر آئے حضرت جبر بل طبیقی نے عرض کی بیہ آپ کے بعائی حضرت عمر ظائلہ ایس جس نے کہا جبر بل طبیقی واقعی معاملہ ایسا بی ہے اے جبر بل کیا آسان میں الکا ایسا نام ہے جبریا زمین میں ہے جبریل طبیقی نے عرض کی حم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ان کا آسان میں نام زمین کی نسبت نیادہ مشہوران کا آسان میں نام زمین کی نسبت نیادہ مشہوران کا آسان میں نام فاروق ہے اور زمین میں ان کا نام عمر ہے۔

(1/246/ ياض العضرة)

7۔ تفسیر کبیر نے قرما یا کہ حضرت محر الثاثة کی زمین مدینہ سے باہر تھی آپ اکثر اس کی و کھے بھال کے سے جاتے تھے وہاں سے قریب ہی میبود لیس کا ایک مدرسہ تھا آپ جب بھی ایک زمین میں جاتے تو اس مدرسہ بی ضرور تشریف لے جاتے اور وہاں میبود یوں کے وعظ اور تصحت CLESGE DE SECUENCIA 225 VALUE CLESGE DE LES CALIFORNIA DE LES CALI

کیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت لی ہے قدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت لی ہے قبر بین مرکار آکیل تو بین قدموں پر گروں اور قرشتے مجھ سے پوچین تو بین ان سے یوں کہوں کہ بین پائے ناز سے اے قرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں ای واسلے

ب- حضرت عبدالله بن عباس فراح بي كربشرناى ايك منافق تعاس كاايك يهودى \_\_ جمَّرُ الموكميا اس جمَّرُ من يهودي سيا تعا منافق جمواً تما يهودي بولا جلو اس كا فيمله حفرت محد ما فالمال است كرائي منافق بولانيس اس كا فيصله كعب بن اشرف س كرات بي يودى نے كماتو جيب مسلمان ہے كداست نى كے ياس جانے اوران سے فيعلم كرائے سے كتراتا بمنافق شرمنده بوكراس يدوى كساته بارگاه رسالت من حاضر بوگيا- ني كريم مالفاق ف دونوں کا بیان من كرفيملد يهودى كون من دے ديا كونكدو وسي تفاو بال سے لكل كرمنافق بولا كريس اس فيصلے سے راضى تبيس موں جلوبي فيصله مديق اكبر فائن سے كرائي چنا نچدوه دنوں بارگاہ صدیقی میں صاضر ہوئے آپ نے بھی دونوں کے بیان من کرفیملہ یہودی کے حق میں دے دیا دہاں سے نکل کر بشر منافق بولامبری تملی اب بھی نہیں ہوئی چلوفیملہ معزت عمر ظافظے کرا کی چنا نچہ بید دنوں معزت عمر ثانث کے پاس آئے یہودی نے معزے عمر ظافت عرض کی کہ ئى كريم كَلْقَالُمُ اورصد إن اكبر الله في عرب عن ش فيعله فرماديا ب مربشر راضى تيل موااب مجھے آ کیے پاس لایا ہے حضرت عمر فٹاٹٹ نے فرما یا کیا واقعہ درست ہے بشر بولا بال آپ نے فرمایا تم دونون تغیرو میں محرے ہوکر آتا ہوں چنانچہ آپ محریس تشریف کے گئے تلوار لائے اور منافق كى كردن كاث دى فرمايا جورسول كريم والفيكافي اورصديق المالاك فيصل سدون معرف معرف المعرف الم

د- حضرت عمر بن خطاب نے نی کریم کاٹھ آئی کی خدمت میں عرض کی بارسول اللہ سکھا آپ ایٹی از واج کو پردے میں رکھیں آپ کے پاس فاسق وفاجر ہر جسم کے لوگ آتے بی توج آیت نازل ہوئی۔

وَاَذَاسَأَلْتَمُوْهُنَّ مَتَاعًافَاسْتَلُوْمَنْ وَرَاوِجِهَابٍ

جب ان سے کوئی چیز ما مگوتو پردے کے پیچے سے مامگو۔ (333/2)زالہ الحفام) 8 ۔ رسول الله طَالْقِيَةُ إِنْ فَرَما يا جب آدي كواس كى قبر ش ركود يا جاتا ہے أو كركير آكے الى اوروه دونول سخت طبيعت كان كرنگ سياه رات كى خرح آواز يكل كى كزك كى طرح آ تکھیں نہایت چکدار جیسے ستارے اوران کے دانت نیزوں کی طرح ہرایک کے ہاتھ میں المکا مرز کے سارے جن والس اسے اٹھانہ سکیس وہ قبروائے آدی سے اس کے پروردگار نبی اوردین کے بارے میں سوال کرتے ہیں ۔ حضرت عمر نگانڈ نے عرض کی جب وہ دونوں میرے پاس آئي كي كي توين اي بوش وحواس بين جول كالمحضور ما يا بال عرض كي يمرين ال ك ليك كافى بول \_ ني كريم طافي كالم في التم باس الله ي جس في محصوق كما تعدي بنا کر بھیجا جریل فلیائیانے بھے خردی کہ تلیرین دونوں تیرے پاس آئی کے اور تجدے بوچیں کے تیرا رب کون ہے تو کیے گا میرا رب اللہ ہے تم دونون کارب کون ہے وہ پوچیس کے تیرا پی کون ہے تو کے گا میرا نبی محدرسول اللہ ہے تم دونوں کا نبی کون ہے چروہ پوچیس کے تیرادین کیا ہے تو کمے گامیرادین اسلام ہے تم دونوں کا دین کیا ہے اس پروہ دونوں کہیں کے جاری جمھیں نہیں آتا کہ اس بندے کے پاس جمیں امتحان لینے کیلئے بھیجا گیاہے یاامتحان دینے کے لئے بھیجا کیاہے۔ (33/2الرياض النضرة)

عدی معرف الو بریره فائن سے مروی ہے کہ دسول اللہ مالی معرف میان فی فائن سے مال کے اور ان کو ممکن میں ان فائن کی فائن سے مروی ہے کہ دسول اللہ مالی معرف میان فی فائن سے مال کے اور ان کو ممکن یا یا ہو جمااے عثمان تم برا ہر کس کو مصیب کی ہی ہے کہ دسول خدا مالی کی بی کا انتخاب ہو گیا ہے ۔

انتخال ہو گیا ہے اور میرے اور آپ کے درمیان والمادی کا رشتہ منقطع ہو گیا ہے ۔

رسول خدا مالی کی نے فر ما یا اے عثمان مالی تم یہ کہ دہے ہوا ور صفرت جریل تا یک ایرے یا سی خدا کی طرف سے بیا کہ در تیری کی بین ام کا موم کا عقد دھرت دقید کے میر اور عدت پر فردا کی طرف کے میں کو دور کی کہن ام کا موم کا عقد دھرت دقید کے میر اور عدت پر آپ کے در میان فائل کے میا تھے کہ در یا۔

آپ کے ماتھ کر دول فی کر آپ نے ام کا و می معرف میں کا فاح معرب عثمان فی فائل کے ماتھ کر دیا۔

آپ کے ماتھ کر دول فیکر آپ نے ام کا و می معرب عثمان فی فائل کے ماتھ کر دیا۔

(۴ر 11) الریاض العفر ق)

لور کی سرکار سے پایا دوشالہ لور ہے

ہو مہارک تھے کو ذوالورین جوڈا الور کا

دحرے ملی خالا فراتے ہیں کہ حضرے حال فی خالا نے رسول اللہ طاقاتی کی موجودگی

میں بے در بے تین مرجہ چھینک ماری نی پاک طاقاتی نے فرایا اے حال کی کیا شرک تھے ایک چیز

می بدر بے تین مرجہ چھینک ماری نی پاک طاقاتی نے فرایا اسے حال کی کیا اس کے ایک چیز

کی بٹارت شدوں عرض کی ہال یارسول اللہ طاقاتی کے فرایا حضرت جریل علی کیا نے جھے خداکی

طرف سے خبر دی کہ چھنص تین وقعہ بدر بے چھینکا ہے اس کے دل میں ایمان جڑ پکڑ لیما ہے سے فرانس کے دل میں ایمان جڑ پکڑ لیما ہے۔

طرف سے خبر دی کہ چھنص تین وقعہ بدر بے چھینکا ہے اس کے دل میں ایمان جڑ پکڑ لیما ہے۔

# حصرت جبريل علينشا وحصرت على المرتضى خالفظ

1 علامہ فی فرائے ہیں کہ حضرت علی الراضی واللہ بار بار فرایا کرتے سے کہ مجھ سے
آسان کے راستوں کے بارے میں دریافت کردیکونکہ میں آسانوں کی راہیں زشن کی راہوں
سے زیادہ جاتا ہوں ایک دن جریل این علی آ آپ کے پاس ایک آدی کی صورت میں آئے
اور کہا اگر تم اپنے دگوے میں سے ہوتو بتاؤاس وقت جریل علی کیا کہاں ہے آپ لے اپ

میرے پاس اس کا بھی فیصلہ ہمنافق کے شدواروں نے دھرت عرفاللہ کی شکارت کی حضور میں اللہ میں الل

وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوُا إِلَى مَاآتَوَلَ الله وَإِنَّى الرَّسَوْلِ رَايْتَ الْهُمَا**نِقِيْنَ** يَصُرَّوُنَ عَنْكَصُنُوْداً.

اورجب ان سے کہا جائے کہاللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ توقم ویکھوے کہ منافقین تم سے مند موڈ کر چرجائے ہیں۔

اور جبریل عیانیدی نے عرض کی حصرت عمر اللفااور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں اور حضور سالیکہ کا نے فرما یا عمرآج ہے تم فاروق ہو۔ (تغییر کبیر مروح المعانی زیرآیت حتذ کرہ)

#### حضرت جبريل غليكملأ وحضرت عثان عنى فالثؤ

 5 حضرت علی خالا فر اح بین که یس نی کریم خالی فار اور آپ اس والا ور آپ اس وقت بیار سے اور آپ کا سرایک آدمی کی گود پس تھا اور وہ آدمی نہایت حسین وجیل تھا اور فرا بی کی گود پس تھا اور وہ آدمی نہایت حسین وجیل تھا اور فرا بی کی کہ میں اندر گیا آواں آدمی نے کہا اپنے بھی زاد بھائی کے قریب اس کی جگہ ہے نہا وہ وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور میں آئی کریم میں گھڑا ہو گیا اور پس اس کی جگہ جیڑے گیا نبی کریم میں گھڑا نے فر بایا اے کی جانے ہوئے دی کوئ تھا شر بایا ہی کوئ تھا فر بایا ہی حضرت جریل تعلی اس باپ آپ پر قربان ہوجا کیں میں نہیں جانا سے کوئ تھا فر بایا ہی حضرت جریل تعلی اس کی گود میں سرد کھ کرسو گیا۔

(ص 20/2 الریاض العفر ق) اور میں سرد کھ کرسو گیا۔

(ص 20/2 الریاض العفر ق)

واکیل یا کی دیکھا پھر زیمن کی جانب دیکھا اور قربایا اس میں جریل کونہ تو آسان میں یا تاہوں اور نہ بی نامی کی جانب دیکھا اور فربایا اس میں جریل کونہ تو آسان میں یا تاہوں اگر جریل طبیق کی جانب کے شاید تو ہی ہے۔ (352/2 فیر الموائس)

2 ایک دن حضرت جریل طبیقی ارسول اللہ طبیقی کی بارگاہ میں آگر کھنے کے یارسول اللہ طبیقی کی بارگاہ میں آگر کھنے کے یارسول اللہ طبیقی کی میں آپ کو ایک فو شخری شستا دی جس سے روح کو تازگی ،وفربایا بال جریل اللہ طبیقی کی ایک فو تو کو تازگی ،وفربایا بال جریل اللہ طبیقی ایک ایکھ پھر اور کو الوقید بیریل المین طبیقی آپ نبایت ہی عاجزائہ حضرت میں جدے میں جی اور آئسو ہے کر دونوں دخراروں پر گرد ہے جی آپ آپ نبایت ہی عاجزائہ ہیں کہد ہے جی ۔

ٱللَّهُمَّ ازْحُمُ ذُلِّي وَطَر أَعَلِي إلَيك وَوَحَشَينُ مِنْ خَلْقِك وَٱلْسِي بِكَيَا كَرِيْحُمُ حضرت جريل علياتا ان عرض كي يول الله الفيلة بخدااس وقت على أيك الياعالى شان مرتبديس بين كدفداان كى وجد عة فرشتول برافخر كرد باب من بالكل يج كبتا بول جوفض اس دعا کوسجدہ بیل پڑھے گا دہ اپ گناہوں کی آلودگی سے ایسا پاک صاف ستمرا نکل آئے گا بیے مانپ کیلی سے پاک ماف لکل آتا ہے۔ (356/2 فیرالموانس) 3 جب احدى لا ائى مولى اوراس بيس لا ائى كاباز ارگرم مواتو حصرت على جي التي أمشر كين کے سامت آ دمی قبل کرد ہے ان کا صاحب لواظلحہ بن انی طلحہ بھی مارا گیا اور وہ بھی آپ کے ہاتھ ے آل ہوا آپ کے اس کر دارہے نبی کریم اور مسلمان خوش ہو گئے احدے دن آپ کے جسم پر سول ضربین آلیس چار ضربول کے بعد آپ زمین برگر پڑے ایک خوبصورت آ دی آ باجس سے خوش بوآر بی تقی اس نے حضرت علی الله کا باز و پکڑ کرآپ کواشیا یا اور کہا کا فرول پر حملہ کر جم الشداوررسول والمنظفة كى اطاعت مين بواور تجهد عدائجي راضى ب-مصطفى والمنظمة بحى راضى حرى أنكسين شندى بريل المن عير المن عير المن المونين) CLERY CLERCLE WILL 231 TO ALL OCLERY CLERY CLERY

ال پربت گرتے ہلے گارہ اللہ ساتھ اللہ سی کھا کے اور کھے بت مضوطی کے ساتھ کو بری جھت پرنصب تھے حضرت علی ٹاٹھ نے عرض کی یا رسول اللہ ساتھ آئی کریم ساتھ کا دوایت میں ہے کہ دوایت کا برا کے کندھوں پر آئے حضرت علی ڈاٹھ حضور ساٹھ آئی کے کندھوں پر آئے میں میں ہے کہ میں میں اور جو گئے ہیں جو صحضور ساٹھ آئی کے اور میں اس میان میں ہے کہ ایس معلوم ہوتا ہے گویا میرا سرساق عرش تک بیٹی گیا ہے اور میں جس چیز کو جا ہوں پکڑ سکا ہوں فر ما یا اے علی شاٹھ تیرے لئے تو شخری ہے کہ تو نیک کام کر دہا ہے اور میرا حال بھی عمد ہی کہ میں نے تو کی اور جو اٹھار کھا ہے ۔ صفرت علی فاٹھ نے جہا کہ اور جو اٹھار کھا ہے۔ صفور میاٹھ آئی نے میکن کی دوبدور یا فت فر ما کی ۔ عرض کی گئی نے اور جھے جو ٹ نہیں گئی فر ما یا اے علی ڈاٹھ تھے جوٹ میں گئی فر ما یا اے علی ڈاٹھ تھے جوٹ کی کے کئی گئی نے اور جھے جوٹ نہیں گئی فر ما یا اے علی ڈاٹھ تھے جوٹ کی کئی کے اور جھے جوٹ نہیں گئی فر ما یا اے علی ڈاٹھ تھے جوٹ کی کے کئی کی کئی کی ایس میں خوال کے وال جمر میل ایس خوالے ہے۔ کے کئی کئی کئی کئی کہ کا میں خوالے کے دوان جمد معلق میاٹھ آئی اور اتا رہے وال جبر میل ایس خوالے ہے۔

تیرے آنے ہے اصنام حرم ٹوٹ کیا تیرا وہ رعب کہ بٹہ زورول کے دم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا اک باب بھی پورا نہ ہوا ہو حمیّں زندگیاں مختم تلم ٹوٹ گئے

8۔ حضرت من بن علی نظافت روایت ہے کہ رسول اللہ طائفائی نے حضرت الس سے فرما یا جا کہ سید العرب فرما یا جا کہ سید العرب فرما یا جا کہ سید العرب نظافت کو حضرت عائشہ نے کہا کیا آپ سید العرب نیس فرما یا جس تی نوع انسان کا سردار ہوں اور حضرت علی المرتفعٰی سید العرب ہیں جب حضرت علی المرتفعٰی سید العرب ہیں جب حضرت علی المرتفعٰی سید العرب ہیں جب حضرت علی المائن تشریف لئے تقوان کورما یا کہ جا وافعہ اکو بلالا وجب آپ ان کولائے تو نی کریم مائل کا کہ المائم اس کو مضوطی سے تھام لاو تو اس فرما یا اس کو مضوطی سے تھام لاو تو اس

نے علی اور اپنے حبیب کے درمیان اخوت قائم کی ہے توعلی اپنی موت کو قبول کر کے ہادے حبیب کی خوابگاہ پرسو کیا ہے اور اپنی جان ہمارے حبیب پر قربان کردی ہے۔

حوصلہ ہارے نہ انسان پریشانی میں ہر بنا کام گیر جاتا ہے نادائی میں اور مجھی ڈوب سکتی خیس موجوں کی طفیانی میں جن کی مشتی ہو محمد کی محکمہائی میں تم جاکا اور دشمنوں سے اس کی حفاظت کرو جنانجہ جبریل وم

اب تم جاد اور وشنول سے اس کی حفاظت کرو چنانچہ جریل ومیا تل حضرت علی طائلا کی خدمت میں آئے ایک سرمانے بیٹے گیا اور ایک پاؤں کی طرف بیٹے گیا اور حضرت علی طائلا کی خدمت میں زبان حال سے کہنے گلا سے علی این ابی طالب تیری کوئی ش کیس۔

اناللهيهاهىيكعلىملائكته

الله المينية فرشتول كے سامنے تم پر فخر كرر ہاہاں وقت بيا آيت نازل جوئى جس سے معفرت على طالع كى شان كا بر ہوتى ہے خدا فرما تاہے۔

وین القایس من یکی تی نفسه البینها متر ها آوالله و الله در و البینها البینها و الله در و الله و الله در و الله و الله در و الله و الله

قُلْ جَاءً الْحَقَّ وَزَهَقَ الْهَاطِلُ إِنَّ الْهَاطِلَ كَانَ زَهُوَقًا حَنَّ آحَمِيا بِاطْلِ مِثْ كِيادِ وباطْلِ مِنْهِ عِي والى چيز ہے۔ GEN LIKEN LIKE 233 NELIGEN LIKEN اں جریل عظامات کہا میری رقم ادا کریں آپ نے اس کوسوورہم ادا کر دیے آپ ساٹھ درہم ل كركمرا ع حضرت قاطمه في النائي كمايدةم كبال عندا في فرمايا بيل في خدات تجارت كي ع خدائے مجمع چھ کے ساتھ دیے ایل مجر نی کریم ساتھ کی بارگاہ میں سارا واقعہ بیان کیا آپ فرمایا او خن فروحت كرف والا جريل فليكتا تفاخريد في والا ميكائيل فليكتا تفاورا وخن وه فیجن پرقیامت کے دوز حفرت فاطمہ علی سوار ہوں گی۔ (ص 34/2 الحادي) ال جب رسول الله مَنْ اللهِ كَوْتِيرِ كَ قَلْعَهِ أَمُوس كَى فَقْ كَيْ خِرِيجَى تُو آپ نے اس فعت كا فكريدادا فرمايا اورجب على المرتفني فثالث كفارى مهم كوسركرن ك بعدرسول خداك باركاه ميس امر وي توني كريم ما في كم إلى الما المعال كيا اورائ في سام تشريف لا ع-لَى كريم النَّفِيَّةُ في معزت على مثلث كوا بن آخوش من كراكى بيشاني كوچوم ليا اور فر ما يا يجه تبادی مشکوراند تعریقیں بیٹی بی اور تہاری شواعت کے کارتامے بیان موت بی ۔اللہ نہادے کارناموں سے راضی ہوگیا اور میں تم سے راضی ہوگیا اس کے بعد حضرت علی رونے کے دعنور مہین کے فرمایا اے علی اللہ سدونا خوشی کا ہے یاغم کا عرض کی بیدونا خوشی کا ہے کہ ب بھے سے راضی ہو گئے ہیں حضور ما اللہ أنے فرما يا صرف بيس بى تم سے راضى نيس بلك تم عج إلى طائلها، ميكا تُتل علينه اور تمام فرشية بحي راضي بين \_ (م 300/2 مدارج العوت) 12 حضرت الس بن ما لك فرمات بي كرسول الله ما الله الم المنظر المستعد من تشريف فرمات كد أب نفرها ياا معلى خاتية المجمى جريل علينكان مجمع خبردى بركه الله تعالى نے تيرا نكاح فاطمه ے كرديا ہے اور تيرے تكاح كى تقريب من جاليس بزار فرشتوں نے شركت كى ہے اور الفرتعالى نے جنت كے در هت طوبي كومكم ديا ہے كدوہ يا قوت اور موتى نچھا وركرے تجرطوبي نے میل ارشاد کی جنت کی حورول نے ال معل وجو ہرات کو لمبق بیں بھر لیا اور انہیں قیامت تک ایک المراء كوبديين وي رين كالم العفرة) (س 1/8 مرا 30 طبراني كبير) (ص 126/9 بجمع الزوائد)

10۔ ایک مرتب حضرت علی الرتفی بڑا اللہ حضرت فاطمہ بڑا ان کی چاور فروخت کرنے کے لئے گھر سے نگلے تا کہ اس کے خور دونوش کا سامان مہیا کیا جائے آپ نے وہ چاور چھ ورہم بھی فروخت کردی آپ نے وہ درہم ایک سائل کو دے دیے چھر جریل ایشن فلیڈیٹا ایک اعرائی کا شکل بھی آپ کو سطے اور ان کے پاس ایک اوری تھی انہوں نے حضرت علی ڈیٹٹ نے کہا اور حار خرید لو شکل بھی آپ کے طوار ان کے پاس ایک اوری تھیں نہوں نے حضرت علی ڈیٹٹ نے کہا او حار خرید لو تھیں میکا تیل علیاتیا سے ملاقات ہوگئی انہوں نے آپ نے وہ اوری میں خرید کی پھر راستے میں میکا تیل علیاتیا سے ملاقات ہوگئی انہوں نے آپ نے وہ اوری کی میں خرید کی پھر راستے میں میکا تیل علیاتیا سے ملاقات ہوگئی انہوں نے کہا کیا آپ نے وہ اوری کی انہوں نے خریا بیا آپ سے اوری کی سے درہم میں خرید کی ہی سے میکا تیل علیاتیا نے کہا آپ نے فروخت کر دی پھر جریل امین سے میکا تیل علیاتیا نے کہا آپ سے طریع آپ نے فروخت کر دی ہے جریل امین سے ملاقات ہوگئی انہوں نے کہا آپ نے اوریشی فروخت کر دی ہے خریا یا

المن المراق الم

سب سے پہلے جو قلعہ سے ہاہر لکلاوہ حارث تھا جومرحب کا بھائی تھا اس نے آتے ہی جنگ شروع کردی اور اس نے کئی مسلمانوں کو شہید کرویا اس کا نیز و تین من کا تھا اس کے بعد حفرت على فَكْلِنَا وَبِال آ بِينِي آپ نے ایک می دار میں اے جہنم رسید کر دیا مرحب کو جب پید جلا کدار کا بھائی حارث مارا کیاہے تو وہ خیبر کے بہادروں کی ایک جماعت کے ساتھ اسلے سے لیں ہوکرا پنے بھائی کا انتقام لینے کے لئے باہر تکلا مرحب خیبر کے تمام لوگوں سے بہادر تھااس نے دوزر ہیں پہنی ہوئی تھیں دوہکواریں حائل کے ہوئے تھا اورسر پر دومماے با عرصکر او پرخود بكن ركها تعااوراس نے كہا تمام ال خيبر جانے بيل كه يس مرحب مول كى مسلمان ميں جرأت نه او کی کہ اس کے مقالبے میں لکلے اس وقت حضرت علی فٹاٹانے فرما یا میں وہ ہوں کہ میری مال نے مرانام حیدر لینی شیر رکھاہے اور بیآپ نے اس لئے فرمایا کدمرحب نے رات خواب میں دیکھا کرایک شیراے مچاڑ رہاہے۔حضرت علی ڈاٹٹا کو بذریعہ کشف اس بات کاعلم ہوگیا کو یا آپ نے حیدر کید کراس طرف اشارہ کردیا کہ جس شیرنے رات خواب میں تھے بھاڑا ہے وہ میں ہی اول مرحب نے جب بیہ بات سی تو وہ کانپ اٹھا اور اس کی بہادری کا سارا نشہ کافور او کیا۔ مرحب نے پیش وی کرے چاہا کہ معرت علی فاٹنا کے سر پر وار کرے مرآپ نے سبقت كرك الجمل كرذ والفقياران ملعون فدار كيمر پراكسي رسيدكي كه څود كوكانتي مو تي زنجيرون كو چالتي

13 \_ ب \_ جب فرزوه احد میں حضرت علی و اللہ نے کمال شجاعت کا مظاہرہ کیا تو جر لی علی اللہ اللہ کا اللہ علی اللہ کہا یا رسول اللہ علی اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کی کے کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کے کہ کیا کہ کی کے کہ کیا کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کیا کہ کی کے کہ کیا کہ کیا کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کی ک

لافاى الاعلى لاسيف الازوالغقار حضور مَنْ الْمَالِمَةُ مِنْ اللَّهِ عَلَى بِرَضُوان جنت فِيْمَارى تَعْرِيفِ كَى ہے۔ (ص166/2مرج المندے)

14. حضرت على الرتضى بالله فرماتے این کدایک دن دو پہری دفت بی رسول خدا مالاً کی خدمت میں حاصر ہوا آپ سالھ کہا اس دفت اپنے جمرہ میں موجود ہے میں نے سلام کیا آپ سالھ کہا نے جواب دینے کے بعد فرمایا اے کی خاتھ پہر مل علیا ہی ایس میں سلام کہدیدہ ایس میں میں نے عرض کی دملیک وعلیہ السلام یا رسول اللہ حضور ما اللہ خور مایا میرے قرب ہو جا کا میں آپ سالھ کہ اس میں کے مرس کے ریس ہو گا اس میں آپ سالھ کہ اس میں کہ مرماہ کے تین روز ہے رکھا کر و پہلے روز سے پروس ہزارسال کا اواب دوسرے دوز سے اللہ سیس ہزارسال کا اواب دوسرے دوزہ پر ایک لاکھ سال کا اواب کھا جائے گا عرض کی اور سال گا اواب کھی جائے گا عرض کی اور سال کا خواب دو میں مرف میرے لئے ہے یا ہرائیک کے لئے بھی فرمایا تیرے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیرے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیرے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیرے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیرے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیرے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیرے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیرے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیرے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیرے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیر سے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیر سے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیر سے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیر سے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیر سے لئے بھی اور سالگھ کے لئے بھی فرمایا تیر سے لئے بھی دور سے لئے بھی دور سے لئے بھی کے لئے بھی فرمای کے لئے بھی فرمایا تیر سے لئے بھی دور سے لئے بھی دور سے لئے ہو کہ کے لئے بھی فرمای کی دور سے لئے بھی دور سے دور سے لئے بھی دور سے دور سے

615-87-20615-87-20615-87-20615-87-20615-87-20615-87-20615-87-20615-87-20615-87-20615-87-20615-87-20615-87-206 حن بڑاہے اورآپ اس کی حوصلہ افزائی فرمارہے ہیں حضور ماٹھ کا نے فرمایا دوسری طرف جريل اين عياني إلى جوسين كوكهدب إلى حسن كو يكزلو- (الاصاب) 2 ایک مرتبه مفترت امام حسن اورامام حسین دونول نے دوختیول پر پچھ ککھااور باہم ایک دومرے سے کہنے گے میرا خطا چھاہے چنانچہ دونوں فیملہ کرانے کے لئے معزت علی ڈاٹٹا کے پائ آشریف نے سکتے آپ نے قرمایا اس کا فیصلہ تمہاری والدہ قاطمہ کر میں ان کی خدمت میں ينج توانبول في رسول خدا ما الله كل باركاه ش بيح ديا اورآب ما الله في ان كا فيعله جريل عَيِانِيا كري محداور جريل عَيِنْ إلى خدا كم سواان كا فيمله كوني نبيل كرسكاس يرخدا نے فر مایا جبریل جنت سے ایک سیب لواور اسے ان وونوں تختیوں پر ڈ الدوسیب جس کے خط پر گریگا دوا چھاہے چٹانچہ جمر مل عیانگانے وہ سیب ڈالدیا خدا کے تھم سے اس کے برابر دوکلزے المور برایک کی تنی پرجا کرا۔ (391/2 فیر الموالس) 3 ایک وان حضرت فاطمه نے عرض کی اے رسول خدا می کی اول شیز ادے امام حسن

ن ایک دن دخرت فاطمہ نے عرض کی اے رسول خدا ما الحکافی دولوں شہر ادے اہام حسن دولا اس میں کہیں گم ہوگئے معلوم نہیں کہاں چلے ہیں اسٹے ہیں دخرت جریل علیاتیا نے آگر کہا آپ کے دولوں صاحبراد نے فلال جگہ ہیں آپ مجھرا کی بیٹ بیٹ دخدانے ان کی دھا تھت کے لئے ایک فرشتہ مقروفر مادیا ہے۔ بیٹ کر دسول خدا مختلف الحکافی اور دوسرے پر سے ان دولوں شہر ادر سوئے ہیں اور فرشتے نے اپنا پر ان کے نیچے بچھا یا ہوا ہے اور دوسرے پر سے ان دولوں کہ جو ماوہ بیدار ہوئے گھر آپ نے ایک کو دائی کند سے پر اور دوسرے کو یا کسی کند سے پر بخیا یا اور گھر دائیں آگئے۔ (می 2012 تیر الموائس) مرحبا دول کی علی حسین کا ندھوں پر سوار مرحبا دول کی گئی ہے دوشالہ ٹور کا مرحبا دول خدا مختلف کی بر ہے دوشالہ ٹور کا مرحبا دول خدا مختلف کا مرحبا دول خدا مختلف کا مرحبا دول خدا مختلف کی اس تھر لیف

ور المحال المحا

زاز لے جن کے شہنشاہوں کے درباروں بیس تھے

بجلیوں کے آشیائے جن کی تکواروں بیس تھے
ادرخدائے معفرے می فاٹلا کو فتح سے جمکنار فرمایا۔

جب نی کریم منافی آنا کوفتی کی خرطی تو آب حضرت علی فاتات کے استقبال کے لئے اپنی اور شیمہ سے باہر تشریف لائے جب حضرت علی فاتات آئی کریم منافی آنا نے آئی آئی گیری کے دومیان بوسد دیا اور فر مایا میں نے جمہاری بہادری کی خبر میں تی بیل اور تمہاری بہادری کی خبر میں تی بیل اور تمہاری بہادران کی خبر میں تی بیل اور تمہارے بہادرانہ کارناموں سے اللہ راضی ہو گیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا اس پر صفرت میں دونے کیے حضور منافی کا نے محضور منافی کا اور منافی کا محضور منافی کا نے فر مایا تنہا میں تعاشی کا ہے میں کیوں نہ خوش ہوں کہ آپ جھوسے راضی ہیں حضور منافی کا اور تمام فرشتے تم سے داخی بلک خدا تعالی ، حضرت جبر ایل ایمن فلیل کا اور حضرت میکا کئل فلیل کا اور تمام فرشتے تم سے راضی بلک خدا تعالی ، حضرت جبر ایل ایمن فلیل کا اور حضرت میکا کئل فلیل کا اور تمام فرشتے تم سے راضی بلک خدا تعالی ، حضرت جبر ایل ایمن فلیل کا اور حضرت میکا کئل فلیل کا اور تمام فرشتے تم سے راضی بلاں۔

(می 298/2 تام 298/2 تام 300/2 میں میں میں میں میں تعلی کئی فلیل کا اور تمام فرشتے تم سے راضی بلاں۔

# حضرت جريل فليلتا وحسنين كريمين فظاها

1 ۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھالادولوں بھائی کشتی کر دہے ہے۔ حضور میں اللہ نے فرما یا حسن حسین کو پکڑلو یہ من کر حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ میں ان فرایا میرے پال کوئی شآنے پائے میں نے انتظار کیا حضرت سین تشریف ال نے اور حضور سالظا کیا میں نے فرایا میرے پال کوئی شآنے پائے میں نے انتظار کیا حضرت سین تشریف ال نے اور حضور سالظا کیا ہے پال تشریف نے کے میں نے تصور کی در یا بعد نی کریم سالٹی کی اور آئے میں نے مور کی اور آپ کے مریز ہاتھ کھی کر روز ہے ہیں ۔ حضور سالٹی کی اور آپ کے مریز ہاتھ کھی کر روز ہے ہیں نے مایا و نیا میں نے فرایا و نیا میں نے فرایا کی میں ایس کے میر ان کریلا میں شہید کر دے گی ایس نام میں تشریف ایسا تا کہ میں نام کی آپ کی امت اس کو میدان کریلا میں شہید کر دے گی جریل فیلی ان کریلا میں شہید کر دے گی جریل فیلی نام کی آپ کی امت اس کو میدان کریلا میں شہید کر دے گی جریل فیلی نام کی آپ کی امت اس کو میدان کریلا میں شہید کر دے گی جریل فیلی نام کی نے کریم میں تشریف کے گئے آپ نے فرایا اللہ کے کے گئے آپ نے کری سے پوچھا اس ذھین کا نام کیا ہے کہا گیا کر بلا آپ نے فرایا اللہ کے دس کی نام کیا ہے کہا گیا کر بلا آپ نے فرایا اللہ کے دس کی فرایا ہے فرایا ویک کی کی ہیں کا درس ل نے کی فرایا ہے فرایا ویک کی کی کریم ویلا کی زمین ہے۔

## حضرت جبريل فليثلا وزيدبن حارثه ذالفظ

حضرت زید بن حارشہ ایک مرتبہ ایک منافق کے ساتھ مکہ سے طائف کی طرف گئے
ایک ویرائے میں پہنچے منافق نے کہا آؤاس ویرائے میں ذراآ رام کرلیس دونوں ویرائے میں
داخل ہوئے اور زید سو گئے ۔منافق نے حضرت زید شاش کو رسیوں میں جکڑ لیا اور آپ کو آل
کرنے کا ارادہ کیا زید شاش نے کہا تم جھے کیوں قبل کرنا چاہتے ہومنافق نے کہ حضرت جمہ تجد سے
مجت کرتے ہیں میں ان سے عدادت رکھتا ہوں ۔حضرت زید شاش نے فرمایا۔

یار حن اغشنی ایدهان میری فریادگو پنجو

منافق نے ایک آوازی تیرے لئے خرابی ہوائے آل نہ کرمنافق نے ویرانے سے لکل کردیکھا کوئی نظرند آیا واپس آ کر پھر آل کرنے کا ارادہ کیا پھر پہلے سے بھی قریب کی آوازئی کہ اس کوآل نہ کر پھردیکھا کوئی نظرند آیا پھرواپس آ کر آل کا ارادہ کیا با ہر نکلاتو دیکھا کہ ایک گھوڑسوار ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اس نے آتے ہی نیزہ مارکر اس منافق کو واصل جہنم کردیا اور

CHARLES CANADOLS NOT 238 THE COLS THE C لے سکتے دیکھا کہ آپ غز دہ بیٹی رور ہی ہیں آپ نے رونے کا سب یو چھا حضرت فاطمہ نے کہا ووثول شہزاد ، من كيثر ، ما تكتے ہيں بي كبال سے لاكردول - بيتن كرحضور التي تا اللہ في اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تامل فرمایا است میں جریل طائل نازل ہوئے اور عرض کی میں دونوں صاحبرادوں کے لیے دوبہتی طے لایا ہوں نبی کریم ماللکا نے فرمایا اے فاطمہ اندر کمرے میں جا کاور دو ملے دہاں جريل علينا في ركع إلى الم آدر حضرت فاطمه مكي ويكما رايك جاندي كاطشت بيس یں دوانمول جوڑے ہیں ان میں جابح گل ہوئے ہے ہیں وہ دونوں جوڑے نی کریم ملکا نے دونوں بیٹول کودے دیے لیکن انہول نے کہا آج مدینہ کے لوکول نے رتگین کیڑے ہے الى بم يمي تكين كير بيل مر رسول خدا الكينيا في جريل ميلايا كالحرف ديكا انهول في عرض كى يارسول الله ما الله ما المكام كوئي مشكل فين آب أيك آفآب ياني كااورا يك طشت متكواية رید د نوں چیزیں آئٹئیں ۔ جبریل ظائلا نے ایک حلہ پکڑ کر امام حسن سے بوج محاجمہیں کونسا رنگ پند ہے انہوں نے کہا سبز رنگ جبر مل علیاتا نے اس پر یانی ڈالا وہ سبز رنگ کا ہو گیا مجر دوسراط بكر كرامام حسين سے يو چھاتمهيں كونسارنگ پند ہے انہوں نے كہا سرخ - جريل عيايا نے اس یر یانی ڈالاتو وہ سرخ رنگ شل رنگا کیا دونوں اپنے اپنے پیندیدہ رنگ کے کپڑے پائل کرخوش مو محتے لیکن جبریل علائلا کی المحصول میں آنسوآ کئے۔ بی کریم الفیکالم نے اس کی وجدور یافت کی جر مل طیانیا نے عرض کی ان کے بسندیدہ و تکوں کود کھے کر جھے ان کا آخری رنگ یا دا سمیا اوروہ اس طرح كمام حسن كوز براديا جائ كاجس ساان كے چرك كارتك زمردي بوجائ كا اورامام حسین کوتنی جورو جفاے شہید کیا جائے گاجس سے ان کا چہر البولہان ہوجائے گا۔ نی کریم سکھا نے قرما یا وہ قاتل کون ہوں گے جریل طبیعی نے کہا آپ کی امت میں ہے۔ (ص121عنامرشهادتين)

حطرت امسلم فرماتی بین ایک دن نی کریم مین کی ایم میرے تھریس موجود تھ آپ

\_5

CLENGTED CLENGTED 241 TO THE CLENGTED C اے خداسط کواپٹی رحمتوں میں ڈھانپ لے انہوں نے تیرے رسول کی تقد بی کے ہان پرجو اسلامی حقوق عائد منصروه انہوں نے ادا کئے ان کی روح کواس طرح تبق کر جیسے تو اسپے محبوبول ك روحول كوفيض كرتاب إسر حطرت معدف أي كلمين كلولين اوركها السلام عليك يارسول الله یں گوائی دینا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے تیلیغ کاحق ادا کردیا چرتھوڑی دیر کے بعدآب نے رصلت فرمائی \_استبرق کا عمامہ با تدھے \_حصرت جربل عيباتا آ ے اورعرض ك آپ كى سى ابى نے وقات يائى ہے جس كى روح كے استقبال كيليے آسالوں كے دروازے برادفرشته نازل ہوئے ہیں۔ حضرت معد طویل القامت اور بڑے تومند منے کیکن ان کا جنازہ بہت ہاکا تھانوگ جیران ہوئے آپ نے فرمایا ان کا جناز وفرشتوں نے اٹھار کھا ہے اس لئے ہاکا معلوم مور باہےان کی قبر جوں جول گہری کھودی گئ تو قبر کی ٹی سے ستوری کی خوشبوآ تی تھی۔ (234/2 مدارج العوت)

## حضرت جبر مل عَليْهُ عَلِي وعثمان بن طلحه طاللة

حضرت عثان بن طلحہ فائل جن کے پاس کعبی چانی رہتی تھی فرماتے زمانہ جا ہایت ہیں دستور یہ تھا کعبہ کو دوشتہ اور فائل شنبہ کے سوانہ کھولا جاتا تھا ایک دن حضور سائل آئے میرے پاس تشریف لائے اور جھے سے دروازہ کھولنے کو کہا تا کہ اس جماعت کو جو آپ کے ساتھ تھی کعبہ ہیں داخل کریں ہیں نے آپ کے ساتھ تی برتی گر آپ نے میر کیا اور برد باری سے کام نیا اس پر آپ کے رہا تھ جی دین آئے گا یہ چانی تو میرے ہاتھ میں دیکھے گا پھر میں جے آپ واجوں گا حطا کروں گا ہی دن آئے گا یہ چانی تو میرے ہاتھ میں دیکھے گا پھر میں جے چا ہوں گا حطا کروں گا ہی اس دن آئے گا یہ چانی اور ذلیل ہوں سے جب فتح مکہ کا دن آیا تو حضور سائل عظا کروں گا ہی اس حثمان چانی لاؤٹس لا یا اور پھر میرے ہاتھ سے لے لر پھر میرے تو حضور سائل آئے آئے ہیں جے لے لر پھر میرے ہاتھ سے لے لر پھر میرے

حضرت جريل عليقا وسعد بن معاذ الثا

1 جب بنوقر بظ محاصره عسم تنگ آگئے تو وہ فلعہ نے اتر کرآنے پر راضی ہو گئے اور باسگاہ نبوت کے حکم پر عاجز اور مجبور ہو گئے مطے یہ پایا کہ حضرت سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں مے لیلم ہے چر ئی کریم کا تیکا اُل نے محمد بن مسلمہ سے فر مایا کہ میود ہوں کے مردوں کے ہاتھوں کو ان کی مردلول سے باندھ دواور حضرت عبدانلد بن سلام کو تھم دیا کسان کی عورتوں ، بچوں اور مال دمتات کوایک جگہ جمع کر دو۔حضرت معدین معاززخی ہونے کی بنا پراس غزوہ میں شریک ندہوسکے ال كوبلا بجيب آپ دراز كوش پرسوار موكرتشريف لائ جب آپ قريب بنيخ تورسول خدا الكاللائ فرمایا استے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوجاؤ تبیلہ ادس کی ایک جماعت کھڑی ہوگی اور حضرت سعدین معاذ کو درماز گوش سے اتارا اوران کے نیچے چیزے کا فرش بچھا دیا جب آپ حضور ما الله كالمحل من بينية أب في ما ياكياتم ميرك فيعل يرداضي موسب في كابال ہم راضی ہیں آپ نے فرمایا میرافیصلہ بیہ کہ بی قریظہ کے مردول کوئل کردیا جائے عورتی اور بچے غلام بنا لئے جانمیں اور ان کا ساز وسامان اور مال ومناع مسلمانوں میں تقسیم کردیاجائے اس فیصلہ پر نبی کریم مانٹیکا کے خرما یا اے سعدتم نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ کیا جوخدا تعالی نے ساتویں آسان پر کیا ایک روایت میں آیا کہتم نے بیفیملہ جریل امین عیافیا کے حکم کے (س 231/2 مارچ) مطابق كيا-2\_ جب بنوقر يظ كے يهود تل كرديئ كئے تو حضرت معد كے زخم كھل كئے اور خون بہنے لگا

خدا جائے مبت کے یہ کیا امرار ہوتے الل جو سر سجدے بیں وہ زیب دار ہوتے بیں شہادت آخری منزل ہے اٹسائی سعادت کی وہ خوش قست ہے الل جائے دولت شہادت کی عابد کے لئے دنیا و دین کی سرفرازی ہے عابد کے لئے دنیا و دین کی سرفرازی ہے کہ مرتے سے شہید اور زندہ دہ جائے سے غازی ہے حضرت جریل علیہ تھا وزیر اور مقدادین الاسود فائی السود ف

حضرت ضبیب کو کئی دن تک ای طرح دار پر افکائے رکھا تا کہ ان کے قل کی خبر
مارے عرب میں پھیل جائے اس وقت رسول خدا می افکاؤ نے سحابہ نے شخابہ نے محابہ ہے فرما یا کون ہے جوجائے
اور خبیب کو دار سے اتار لائے اور اس کے بدلے جنت پائے حضرت زبیر بن العوام
اور مقداد بن الاسود اس خدمت کواہنے او پر لازم کر کے دوانہ ہوئے دن کو چھپ کر گز ارتے اور
دات کو سفر کرتے اس طرح قطع منازل کر کے دات کے وقت محتم میں پہنچے جہاں حضرت ضبیب
کودار پر لاکا یا بموا تھا جا لیس آ دی سولی کے کر دسوئے ہوئے تنے یہ حضرت ضبیب کو آ ہت ہے

ورائ المحدی اور فرمایا قیامت تک کوئی تمهارے ہاتھ سے نہ لے گامرظام سے اے مثان میں اس محدید کا مرظام سے اے مثان می اے ایک دول گامرظام سے اے مثان میں نے ایک دول گامرظام سے ایک مول کردول گامرظام سے ایک دول گامرظام سے ایک دول گامرظام اللہ میں گوائی دیتا ہول کہ آپ یقینا اللہ کے رسول مالی کا اللہ اللہ کا مرسول مالی کہ ایک میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ یقینا اللہ کے رسول مالی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ ایک کہ میں چائی ان کودی جائے کیکن جریل میں ہوگی کہ میں چائی کا کہ کہ جائی تک روئے نے میں دوئے زمین پر بیت اللہ موجود ہے چائی میان بن طلح کے پاس رہے گی۔
جب تک روئے زمین پر بیت اللہ موجود ہے چائی میان بن طلح کے پاس رہے گی۔

حضرت جبريل فليلنفؤا وحضرت ضبيب بثاثظ

جب حضرت ضبيب كوشبيدكرنے كے لئے مك كے باہرانا يا كياتو آپ نے فرمايا محصاتی مبلت دو کہ میں دورکعت نماز پڑھ لول انہول نے مہلت دے دی آپ نے نماز ادافر مائی پھرآپ نے فرما یا میری موت ذات حق تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہے اگر خدانے چاہاتو وہ میرے جسم کے محروں پر برکتیں نازل فرمائے گااس کے بعد آپ نے کافرال پرلعنت جیمی اور دعا کی اسے خدا ان تمام كا فرون كو بلاك كرد مع خدائي آپ كى دعا كو قبول فرما يا اور تعور سے ان عرصے ميں ان میں سے اکثر مختلف بلاؤں میں جتلا ہوکر ہلاک ہو گئے اس کے بعد آپ کوسولی پر لا یا گیا اس وقت کفارنے کہااگرتم وین اسلام سے منحرف ہوجاؤ توجمہیں نجات وے دیں گے آپ نے فرمایا اگر تمام روئے زیبن جھے دے دی جائے تو بھی ہیں دین حق سے مندند موڑوں گا ایک جان کیا چیز ہے سوجان ہی ہوتو اس پرقربان ہے کفار نے آپ کوشہید کرنے کا یکا ارادہ کرلیا آپ نے فرمایا اے خدا اس وقت دشمنوں کے سواکوئی مختص نظر نہیں آتا اور کوئی دوست یہاں نہیں جو میرا پیغام تير \_ عبيب تك پېټياد \_ اے خداتونى ميراسلام بارگاه رسالت يس پېټياد \_ \_ الجی تو عی بندے کا سلام شوق پہنچا دے ميرك محبوب تك ميرا بيام شوق يبني وك

CLENGED CLENGED 245 WHITE CLENGED CLEN

اَنَامَعَكَ يَوْهَ الْقِيْنَامَةِ حَتَّى أَذُبَّ عَنْ وَجُهِكَ هَرَّ جَهَنَّهُ . بي قيامت دن تمهار سساته مول كاحتى كرجنم كى برائى تم سے دوركروں كا-(س 143/4 طبرانی اوسط)

حضرت زبیر بن العوام مکہ بیس سے آپ کا ٹوں بیس آواز آئی کہ رسول خدا ما بھی ہیں اور آئی کہ رسول خدا ما بھی ہیں اور النے نکل پڑے آگے تو رسول اللہ ساٹی ہی کے دیا ہے گئے ہوں ہاتھ بیس تلوار لئے نکل پڑے آگے گئے تو رسول اللہ ساٹی ہی ہیں نے ساتھا کہ رسول اللہ ساٹی ہی ہے آپ تو رایا آگر الیا ہوتا تو تو کیا کرتا عرض کی بیہ شرکیین مکہ تو کل کر دیتا اور ان کے خون کی ندیاں بہا دیتا اور کی ایک کو بھی نہ چھوڑتا سب کو آل کر دیتا حضور ماٹی ہی اور ان کے خون کی ندیاں بہا دیتا اور کی ایک کو بھی نہ چھوڑتا سب کو آل کر دیتا حضور ماٹی ہی اللہ مسکوائے اور اپنی چاوراتا رکر ان کو بہنا دی حضرت جریل تعلیما ان ان ہوتے اور عرض کی اللہ آپ کو ساتھ کے در ہیر کو میر اسلام کہدویں اور ان کی بشارت دے ویں کہ آپ کی بھٹ سے لیکر قیامت تک جتنے راہ خدا میں تلوار اٹھا نے والے ہوں گان سب کے برابر کی بھٹ سے لیکر قیامت تک جتنے راہ خدا میں تلوار اٹھا نے والے ہوں گان سب کے برابر اللہ تعالی حضرت ذبیر کی نہ کرے گا کو تک ذبیر پہلے اللہ تعالی حضرت ذبیر کی نہ کرے گا کے وتک ذبیر پہلے اللہ تعالی حضرت ذبیر کی نہ کرے گا کو وک کے ان سب کے برابر انسانی حضرت نے خدا کے راست میں تلوار اٹھائی جی نہ کی نہ کرے گا کے وتک ذبیر پہلے آئی جنہوں نے خدا کے راست میں تلوار اٹھائی ہے۔

# حضرت جبريل فليائلا وحضرت دحيه كلبي للاثنة

615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-615-18-25-55-515-18-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-55-ا تارلائے یہ چالیس دن گز رجانے کے بعد بھی تروتازہ متھادران کے زخمول سے خون فیک دیا تھا اور مشک کی ما نمز خوشبو آرہی تھی حصرت زبیر کے گھوڑے پر ان کا جسد اقد س لاد کر دولوں ر نیق وہاں سے واپس چل دیئے جب صبح ہوئی تو قریش کو پیتہ چلاستر سوار ان کے تعاقب میں دوڑے جنب وہان کے قریب بہنچ تو حضرت زبیر نے حضرت ضبیب کے جم کو گھوڑ ہے سے اتار كرزيين پرركدويا زيين نے معزت خبيب كواپيخ اندرسموليا اى وجهة آپ كوپليخ الارش كما جاتا ہے لین جے زمین ایک آغوش میں لے لے اس کے بعد حضرت زبیر نے کفار کی طرف رن كرك كها يس زبير بن العوام جول اور ميرى والده صفيد بنت عبدالمطلب ب يدمير عالم في مقداد بن الاسوويين بهم دوشيرين جواية كيماريس جارب بين اكرتم چاست بوكه بمار يساتحوس كروتوآ جا دُاوراً كروا بين مكدجانا چاہتے ہوتو چلے جا دُ كفار مكه لوث كئے اور بيدونوں رسول اللہ منظم کی بارگاہ میں پہنچے اس وقت جریل تابیتا رسول خدا مانٹھکا کی مجلس میں موجود تھے حصرت جريل طياعيات حضور التفليل عوض كى الدرول خدا الفيكاني آب كان دولول محابري دجه سے فرشتے فخر كرر بيال - (ص 189/2 مدارج الدوت)

شہید اس وارفانی بیس بھیشہ زندہ رہتے ہیں ،
زیس پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں 
مصطفی کے باغ کے سب پیول ایسے ہیں 
جو بن یائی کے تر رہتے ہیں مرجمایا نہیں کرتے 
فلامان محمد جان دینے کے شہر فررتے 
بید سرکٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے 
بید سرکٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے 
ہمتہ زیر حضور ماہنگان کی بنگہ انجما رہ سے متہ در حض ماہنگان کی بنگہ انجما رہ سے متہ در حض ماہنگان کی بنگہ انجما رہ سے متہ در حض ماہنگان کی بنگہ انجما رہ سے متہ در حض میں ماہنگان کی بنگہ انجما رہ سے متہ در حض میں میں میں کرتے

ایک مرتبہ زیر حضور مالی آل کو پنگھا جھل رہے تھے اور حضور مالی آرام فرمارے تھے جب آپ مالی آرام فرمارے تھے جب آپ مالی آلی ایس میں اور میں ایس کی جب تھے جب آپ مالی اربوے فرمایا اسے ابوعبداللہ کب سے پنگھا جمل رہے ہوعرض کی جب سے آپ آرام فرمارے بیل فرمایا ہے جبر مل فائن آلی جمہیں سمالام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ (178)

CLENGED CLENGE 247 TO THE DICKENGE WITH

## حضرت جبريل علياتلا ومعاوية مزني ثالثة

حضرت ابوامامہ اورات ہے کہ توک کے میدان میں جریل ایمن علیات اصور سائی آتا کے خدمت میں حاضر ہوئے کا جن زہ تیار ہان کی خدمت میں حاضر ہوئے کوش کی اے تھ سائی آتا معاویہ بن معاویہ مزنی کا جن زہ تیار ہان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لئے تیار ہوجا کی رسول خدا مائی آتا ہا ہر تشریف لات اور جریل امین طیلی اس بڑار فرشتوں کولیکر نازل ہوئے انہوں نے پہاڑوں پر اپنا دایاں پُر رکھاوہ جمک گئے بایاں پُر زمین پر رکھا وہ بھی جمک گئی بہاں تک کہ ٹی کریم مائی آتا ہے کہ اور مدینہ کو کے لیار رسول انشد مائی آتا ہم بیل انٹی تھا اور مدینہ کو کے لیار دسول انشد مائی آتا ہم بیل انٹی تھا اور فرشتوں نے نماز جنازہ پڑھی جب ٹی کریم مائی آتا ہم جریل ایک تھا معاویہ بن معاویہ مزنی کو بیر تب ہی کریم مائی آتا ہم جنازہ سے قارع ہوئے اور سواری پر برحال میں آئی شریف پڑھتے رہے تہ ہے۔

(ص520/4 طبراني اوسط)

حضرت السين ما لک سے روایت ہے کہ میدان تبوک بیس ہم نبی کریم الجائیات کے ساتھ موجود ہے آئی آئی ہے۔ ساتھ موجود ہے آئی آئی ہے ساتھ موجود ہے آئی آئی ہے بیائی ہی آئی تیزروشی کے ساتھ طلوع نہ ہوا تھا جبریل تیز شعاعول اوراور چنک کیسا تعطلوع ہوا سے پہلے بھی اتی تیزروشی کے ساتھ طلوع نہ ہوا ہے جمنور مؤائی آئی آئی تیزروشی کی خدمت بیس حاضر ہوئے حضور مؤائی آئی آئی آئی تیزروشی کی خدمت بیس حاضر ہوا ہے جمن کی مدینہ بیس سے دریافت فرمایا آئی آئی آئی تیزروشی کے ساتھ کیوں طلوع ہوا ہے جمن کی مدینہ بیس معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہوا ہے خدانے ان کی نماز جنازہ کے لئے ستر بزار فر شینے نازل کئے معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہوا ہے خدانے ان کی نماز جنازہ کے لئے ستر بزار فر شینے نازل کئے تیل ۔ (ص 245/5 دلائل الدیوت) (14/5 البدایہ والنمایہ) (309/2 شب الایمان)

ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نے نماز جنازہ پڑھی تو آپ کو پیچیے <sup>ب</sup>شنوں کی دو صفیل تھیں اور صف میں ستر ہزار فرشتے ہتھے۔ (ص1/1 60 کنز العمال)

بثارت دیتا ہے کد دحیہ مقریب اسلام قبول کرنے آپ کی خدمت میں آر ہاہے تھوڑی دیر میں وحيكلبى آ كي آپ نے كند سے كى چاورا تاركروحيد كے اخ زين پر بچھا دى كيونكه شريعت كا حكم ہے جب کسی قوم کا سردار آجائے تو اسکی تعظیم کرد۔ دحیہ آپ کا اخلاق دیکھ کررونے گئے پھر آپ کی جاور کو اٹھا کر بوسہ دیا اور آ تکھوں نے لگالیا عرض کی مجھ پرشرا کط پیش فر ما کیں آپ نے كلمة شهاوت يزما كرمسلمان بنايا دهيد في كلمه يزه كرزار وقطارونا شروع كرديا- بي كريم ماللك نے رونے کی وجہ ہوچھی عرض کی میں نے بڑے بڑے بڑے گناہ کئے آپ خداکی بارگاہ ہے معلوم كريں كدميرے ان كناموں كا كفاره كما ہے اگرآپ جھے تل مجى كرديں تو بسروچتم قبول ہے اورمیراسارا گھر بارخداکی راه میں نٹاویں تومنظور ہے سی طرح میرے کن ومعاف ہوجا تی فرمایا وحیددہ ایسے گناہ کیا ہیں عرض کی میں اپن قوم کاسردار موں میں نے بوجہ عارسترال کیوں کہا کہا ہے مجلاميرابيكناه كيسے معانب موكا يضور مانتيكام بيان كرجيران موسئة اورول بي خيال كيا كما تنابرا من كي معاف بوكا ادهر دحيه كمز ، رورب تن ادهر حضور ما في كالم المشت بدندال في حضرت جريل علياتها تشريف لائے اورعوض كى الله آپ كوسلام فرما تاہے اور فرما تاہے كـ دحيـ كبددي كرتيرك ايك مرتبككم برصنى بركت سے تيراسا تھ سال كاكفربت برس ساتھ برال كى مارى كناه اورسر لا كيول كاقل كل كاكل معاف كرويا-ان الاسلام يهده ما كان قبله اسلام لانے سے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں پیکم سنتے ہی رسول خدا مٹالیکا کم بھی رونے لگے آ كى جلس ميں يضف والي بھى رونے كلے دحيدروتے ہوئے بي بوش ہو گئے پھر ہى كريم ماللكا كى زبان فيض ترجمان سے نكلا كەاگرا يك مرتبه كلمه پژھنے سے استے گزاہ معاف ہو گئے تو مير اجو امتى عمر بعربيكلمه پڑھے گااس پر بھی خداضرور كرم فرمائے گااس كو بھی بخش دے گا۔

(ص88احس)

ور المراب المرا

## حضرت جبريل فليثلثا وايك انصاري ثاثثة

حضرت عبداللد بن عباس بروایت ہے کہ درسول اللہ سالی آفی ایک انصاری فخص کی بیار پری کے لئے تشریف لئے جب اس کے گھر کے قریب پینچی آو دیکھا وہ انصاری اپنے مکان میں کسی سے کلام کر دہاہے جب آپ مکان کے اندر داخل ہوئے آو دیکھا کہ اس انصاری کے سواکوئی دوسرائیس آپ نے فرما یا میں نے جہیں کسی سے یا تیس کرتا سناہ عرض کی میر سے پاس ایک آ دی داخل ہوا آپ کے بعد میں نے اس سے بڑھ کرکسی کو توش کلام ٹیس دیکھا فرما یا وہ محضرت جریل علی ہوا آپ کے بعد میں بی ایس ایک آروہ کسی کام پرشم کھائیں تو اللہ ان کی قشم محضرت جریل علی ہوئی ہوں کہ ایس جھا ہے گئی ہیں اگروہ کسی کام پرشم کھائیں تو اللہ ان کی قشم پوری کرویتا ہے۔

## حضرت جبريل فليئلا وحارثه بن نعمان ثالثة

حضرت حارثہ بن تعمان سے روایت ہے کہ ایک روزش سید عالم ما اللہ آتا ہے قریب سے گزرا آپ ایک فخض کے ساتھ مصروف گفتگو شے بیل نے سلام کیا اور چل دیا جب بیل ادر ہارہ حاضر ہوا تو آپ بھی رسالت کدہ پر تشریف لے جا چکے شخص آپ نے فرما یا تو نے میر۔۔۔
پاس کھڑے فخص کو دیکھا تھا بیس نے عرض کی ہاں دیکھا تھا فرما یا وہ حضرت جبر بیل علیات ہے۔
انہوں نے تیرے سلام کا جواب دیا تھا۔ (4ر 17 مندامام احم) (228/3 طبرانی تیر ز

CUSTOCIENTEDECENT 248 VOLUCIENTEDECENTEDECENTEDE

#### حضرت جبريل غليقتلا وابوذ دغفاري والثؤ

امام رازی نے تکھاہے کہ ایک دن حضرت جبریل طابئی احضور مؤالین کا فامت میں موجود ہے کہ حضرت ابو ذر خفاری نگافتہ شریف لائے ۔ حضرت جبریل طابئی آبائے اور خواری نگافتہ شریف لائے ۔ حضرت جبریل طابئی آبائے عرض کی بیارسول اللہ طابئی آبائے بیاو ذرا رہے ہیں۔ نبی کریم مؤالیک آبائے فرما بیا کہا تم ان کوجائے ہوعوض کی بیارسول اللہ طابئی آبائے ہے مشہور میں جبتے ہمارے ہال مشہور ہیں۔ حضور مؤالیک آبائے فرما یا ان کو بیان کو بیمقام کیسے ملا ہے عرض کی اسپنے آپ کو کمتر بیسے کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ کارت سے قل شریف پڑھتے رہتے ہیں۔

(ص 8 / 259 تفریر کیسے)

## حضرت جبر مل مَلاِئلُا وا يك صبثى صحابي اللهُ

ایک مرتبہ ایک سیاہ فام صحافی سرکار ابدقرار سڑھ لگا کہ خدمت میں رورہا تھا۔
حضرت جبریل سڑھ لگھ نے عرض کی یا رسول اللہ سڑھ لگھ ہے کون ہے جوآپ کے سامنے رورہا تھا۔
فرما یا ایک حبثی ہے اور رسول خدا سڑھ لگھ نے اس کی تعریف کی حضرت جبریل منیڈ کیا نے عرض کی اللہ تعالی فرما تا ہے جھے اپنے عزت اورجلال کی اورعش پر بلند ہونے کی قشم جوآ کھ میرے خوف سے روئے گی وہ جنت میں بہت بینے گی۔
سے روئے گی وہ جنت میں بہت بینے گی۔

(1889 شعب الا بھال )

#### حضرت جبريل غليائلاا ومحمد بن مسلمه ذالفظ

حضرت محمد بن مسلمہ سے روابیت ہے جس کیا اور پس نے ویکھا کہ صفا پہاڑی ہد رسول اللہ سالی آئی آئی ایتار خسار ایک آ دمی کے رخسار پررکھے ہوئے جیں وہاں ندھیمرا بلکہ وہاں سے چس دیا ٹی کریم سالی آئی آئی نے جھے آ واز دی اور فرما یا اسے محمد بن مسلمہ تو نے سلام کیوں ندکیا محمد بن مسلمہ نے کہا یارسول اللہ سالی قبل میں نے آپ کواس آ دمی کے ساتھ والی حالت میں دیکھا کہ کسی اور آ دمی کے ساتھ والی حالت میں مجمی ندد یکھا ہیں نے آپ کی گفتگو کو قطع کرتا نہ جانا یا رسول اللہ سالی آئی ہے ر موں گے رسول اللہ سائی آئے ان کے تن میں بیدوعا، کی اے اللہ صفرت عباس اوران کی مول اللہ سائی آئے آپ کی اور ایک زمانہ آئے گا کہ اس بیابی کی وجہ سے اسلام کو ترت لے گی فر یا بیان کے حاکم کوئ ہوں کے عرض کی اول دعباس سے فر ما یا ان کی رعا یا کون لوگ ہوں کے عرض کی الل فراسان فر ایا ایک رعا یا کون لوگ ہوں کے عرض کی الل فراسان فرامان کے مالک موں کے عرض کی اور شر ہول فرامان کی روہ تاریخ باللے تو اور منبر کے وارث ہول کی گرمانی کی ایک موں گے عرض کی دور در میز پھر ڈھلے تخت اور منبر کے وارث ہول گے۔

( 27/10 تاریخ بافراد) ( 247/7 این ہول کے ایک موں کے در شرک ایک میں کے۔

## حضرت جبريل قليائلا وحضرت جعفر طبيا ر ذافؤ

ا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالبہ ہے اور استے اور حضرت اساہ بنت عمیس حضور طالبہ ہے کہ رسول اللہ طالبہ ہے اسلام کا جواب دیا پھر فرمایا اساء بنت عمیس حضور طالبہ ہے کہ رسول اللہ کے قریب تھیں۔ حضور طالبہ ہے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا اساء میہ حضرت جعفر نے بتایا کہ غروہ ہیں سلام کیا ہے میں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور جھے حضرت جعفر نے بتایا کہ غروہ میں سلام کیا ہے میں نے ان کے سلام کا جواب دیا اور جھے حضرت جعفر نے بتایا کہ غروہ میں میں سلام کیا ہے میں نے اسلامی جھنڈا دا کی میں لے لیا وہ ہاتھ کا نے دیا گیا ہیں نے جماد کیا اور میر ہے جہاد کیا اور میر سے جہاد کیا اور میر سے جہاد کیا ہوں میں اللہ تعالیٰ نے میر سے دونوں ہاتھوں کے موش جھے دوئی با کی میں ان دو پر دل کیساتھ جنت میں جرین و میکا کیل بنا ہیں ان دو پر دل کیساتھ جنت میں جرین و میکا کیل بنا ہیں ان دو پر دل کیساتھ جنت میں جرین و میکا کیل بنا ہی ساتھ اڑتا ہوں ۔ میں جہاں چاہتا ہوں چلاجا تا ہوں اور جوجنتی کھن چاہوں کھا لیتا ہوں ۔ میں جہاں چاہتا ہوں چلاجا تا ہوں اور جوجنتی کھنل چاہوں کھا لیتا ہوں ۔

حضرت اساء نے فرمایا جو بھلائی اللہ تعالی نے حضرت جعفر کو عطا فرمائی ہے اسے مہارک ہولیکن یارسول اللہ جھے خوف ہے کہ لوگ میری اس بات پر تصدیق تیں کریں گے حضور ساٹھ کی آئے منبر پرجلوہ فرما ہوئے۔ اور اللہ تعالی کی حمد وشتا بیان فرمائی اور فرمایا اے لوگوں حضرت جعفر جبریل ومیکا کیکل مظال کے ساتھ میرے یاس سے گزرے ۔ اللہ تعالی نے ان کو

SENGED SENGED SENGED 250 WILLDES SENGED SENG

## حضرت جبريل عليكا وحضرت عباس فاتقا

1۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے دوایت ہے کہ ایک مرتبدر سول فید اللہ اللہ اور دونوں مفوں کے درمیان سے اور انصار کی دومین بنائی اور حضرت علی دعباس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں مفوں کے درمیان سے گزرے اور آپ مسکرائے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ سکھی آپ کے مسکرائے ہیں کیا حکمت ہے فرمایا ۔ حضرت جریل این فلین ایان اللہ تعالی اور انہوں نے عرض کی اللہ تعالی مبہ جرین اور انسول ہے میں اور اسے اور مجھ پر اور اسے اللہ تعالی این والول کے سامنے فخر فرمار ہاہے اور مجھ پر اور اسے علی تجھ پر اور اللہ کا عرش اللہ کیا ہے جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اللہ کا عرش اللہ کیا ہے۔

2- حضرت عبدالله بن عماس سے روایت ہے کہ جب نبی کریم مانظانی نے طاکف کا محاصرہ کیا تو ایک آ دی قلعہ سے نکلااورائ نے ایک سے ایک رسول مانظینی کو اٹن کیا تا کہ وہ ان کو قلعہ میں نکلا ہورائ نے ایک سے قلعہ میں لیا تا کہ وہ ان کو اٹس (کافر) سے قلعہ میں لیے جائے رسول الله مانظینی نے فرما یا کون ہے جو اس صحافی کو اس (کافر) سے چیزائے اس کے لئے جنت ہے ۔حضرت عباس کھڑے جو نے اور اس کام کے لئے آگے جیزائے اس کے لئے جنت ہے ۔حضرت عباس کھڑے جو نے اور اس کام کے لئے آگے برطے رسول خدا مانٹینی آئے نے فرما یا جاؤ تنہا دے ساتھ جبریل خلیاتی اور میکا تیل خلیا ہیں ۔ حضرت عباس مختلف ان دونوں کوجا کرا ٹھا لیا اور لا کر دسول خدا مانٹینی آئے کہا منے رکھ دیا۔ حضرت عباس مختلف ان دونوں کوجا کرا ٹھا لیا اور لا کر دسول خدا مانٹینی آئے کہا منے رکھ دیا۔

3۔ حضرت علی الرتضی فائٹ و روایت ہے کہ ایک مرتبہ صفرت جریل این فیلٹ است فیلٹ معنور ماٹٹ فیلٹ فیلٹ فیلٹ معنور ماٹٹ فیلٹ کی خدمت اس حال بیں حاضر ہوئے کہ انہوں نے سیاہ قباور سیا تھا مرز بہت کہا ہوں اسے مواقعا آپ نے فرما یا جب سے تم میرے پاس آ ناشروع ہوئے ہو کھی ایسے لبس میں نہیں آپین آپی اس لباس کا کیا سبب ہے جریل فیلٹ نے عرض کی بی آپ کے چھا عباس کی اولاد بیس سے بادشا ہوں کالباس ہے۔حضور ماٹٹ کی اور یافت فرمایا کیا وہ تق پر ہوں سے عرض کی ہاں وہ تق

# ذ کران صحابہ کرام کا جنہوں نے حضرت جبریل عیلیالیا کی زیارت کی حضرت عمر بن خطاب الله

حضرت عمر فلافظ سے روایت ب ایک دن جم رسول الله طافقالم کی خدمت میں حاضر تے کہ اچا نک ایک آ دمی حاضر ہواا سکے کپڑے نہایت سفید سے بال نہایت سیاہ ہے اس پرسفر کا کوئی اثر معلوم نہ ہوتا تھا اور نہ ہم میں سے اس کو کوئی جانتا تھا وہ رسول خدا سالٹی کا کے گھٹوں كراته محفظ طاكر بيد كيا اوراية وونول بالحداين رانول پرركه لتے اور عرض كى اے محمد ماليكة مجھے اسلام کے بارے میں بتا تھیں آپ نے فرما یا اسلام بیہ کہ تواس بات کا اعتراف کرے اورشہادت دے کرخدا کے سواکوئی معبودتین اور محد اللہ کے رسول ہیں اور بیکہ تو تماز اوا کرے زكوة و يدمضان كروز يد كه خاند كعبه كالج كري الرجي كوزاوراه ميسر بهواس هخص في س کرکہا آپ نے بچ فرمایا ہم لوگ بیرو کچھ کر جیران ر و کئے پیخض دریافت بھی کرتا ہے اور تعدیق بھی کرتا ہے چراس نے پوچھاا بمان کیاہے آپ نے فرما یا ایمان بیہ کے توانلداوراس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس سے رسولوں اور آخرت کے دن کو مانے اور نقذیر کے اچھااور برا ہونے کو مانے اس نے کہا آپ نے تکے فرمایا کھر پوچھاا حسان کیا ہے آپ نے فرمایا احسان سے ہے کہ تو خدا کی عبادت اس طرح کرے کو یا تو خدا کو دیکھ رہاہے اور اگر بیم تبدحاصل نہ ہوتو ا تنا ضرور ہو کہ خدا بھے د مکور ہاہے پھراس نے پوچھا قیامت کی خبروی آپ نے فرمایا قیامت کے بارے میں میراعلم تجھے زیادہ نہیں پھراس نے کہا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں آپ نے فرمایا ہی کہ لونڈی اپنے آتا کو جنے اور یہ کہ برہنہ پا برہنہ جسم مفلس فقیراور بکریاں جرانے والے لوگوں کو ، ا و یکی او پچی عمارات شیل دیکھے گا بھروہ چلا گیا میں تھوڑی ویرخاموش بیٹھار ہا بھررسول خدا مالٹیکائم دوبازوں کے موش دور مطافر مائے ہیں وہ جنت میں جہاں جائے ہیں اڑ کر چلے جاتے ہیں۔

(473/7) فرائی اوسط)

#### حضرت جبريل فليئتلا وحضرت طلحه ثالثة

ایک مرتبہ تخت سردی کی رائے تھی کہ نبی کریم مظافیکہ کی سواری کا کجاوا گریزا آپ نے قرمایا ہے کوئی کہ میرا کجاوا ضیک کر دے اور جنت لے لیے سینتے ہی حضرت طلحہ دوڑے اور کجاوا درست کر دیا۔ حضور ملا ٹیکٹی اس سوار ہوئے اور قرمایا سے طور پہ جریل منیائی استجھے سمان م کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ اکا تم تعلق فی آخو الی تیویر الْفیت المقی حتی اُنْجیت کے میڈیا۔

میں قیامت کے بولناک مناظر میں تبھارے ساتھ رہوں گا یہاں تک میں تبہیں ان سے تجات دوں گا۔ (ص 123/4 طبر انی اوسط)

احد کے میدان میں جب مشرکین کی طرف سے سخت تملہ ہوا حضرت طلحہ نے

« رسول خدا میں اُٹھ اُٹھ کو اپنی پشت کی طرف لے لیا تا کہ شرکوں کی تیراا ندازی سے محفوظ رہے آپ

مین حضور میا ٹھ اُٹھ اُٹھ کو ایک پھر پر بھادیا اور اس طرح مشرکوں کی نظروں سے اوجھل ہوگے

رسول اللہ میا ٹھ اُٹھ اُٹھ کے فرمایا ہے جبریل طلائق این اور انہوں نے جھے خبردی ہے کہ وہ قیامت کے دن
جب شہیں ہولنا کے منظری و کیسیں می تو اس سے بچالیں مے ۔ (149/9 جمع الزوائد)

## حضرت جبريل فليائلا وحضرت معاويه بخافظ

(75/7 دلائل النبوت) (276/9 مجمع الزوائد)

حضرت عبداللہ بن عماس فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل ظیر تیا کو دومر شہد یکھا ہے اور رسول خدا سالٹا آتا نے میر سے واسطے دومر شہد عاکی ہے۔ (236/2 خصائص کبری)

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں نے جبر میل ظاہر تا کی زیارت کی تو رسول اللہ مال قابد تا ہو این ایستا ہو جائے گئا چنا نید آپ آخری عمر میں نا بینا ہو جائے گئا چنا نید آپ آخری عمر میں نا بینا ہو گئے جب حضرت عبداللہ بن عباس فائٹ کی آئکھیں جاتی رہیں تو لوگوں نے کہا ہم تمہاری آئکھیں بنوادیتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑے ون نماز چھوڑ نی پڑے گی کیونکہ ان ایام میں حرکت شخت مضر ہوگ آپ نے بین کر فر بایا ہے جھ سے نہ ہوگا۔ کیونکہ جناب رسول مقبول منافظ آئے نے فر ما یا جس فر ما یا جس نے جان ہو چھوڑ دی قیامت کے دن خدا تھائی اس سے نہا ہے غیف و خصف اور سخت خصر کی حالت میں ملاقات کرے گالوگو جھے اندھار بہنا منظور ہے مگر خدا کا خصف برواشت نہیں خصر کی حالت میں ملاقات کرے گالوگو جھے اندھار بہنا منظور ہے مگر خدا کا خصف برواشت نہیں کر سکن آپ نے آپکھیں نہ بنوا میں اور نا بینار ہے لیکن چوخنی خدا کی راہ میں مشقت اٹھا تا ہے خدا اس پر رحم کر دیتا ہے۔

آپایک از کااپنے ساتھ رکھتے تھے جوآپ کونماز کے دفت آپ کی کلڑی پکؤ کرمسجد تک
اتا آپ کو قبلہ دو کھڑا کر دیتا ایک دن وہ بچہ نہ آیا آپ نے نماز کے وقت اس کو پکارالیکن وہ حاضر شھا
آپ نے نماز کے شوق میں بے چین ہوکر جناب الہی میں دعا کی نابینا ہونا قیامت کے دن مجھے رسوا
نہ کر دے مجھے قیامت کی رسوائی ہے بچالے فور آ آپ کی آ تکھیں روثن ہوگئیں آپ خود مسجد میں
تشریف لے گئے پھر ایسا ہوتا کہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کی آتکھیں روثن ہوجا تیں جب نماز
سے فارغ ہوکر گھر آ جاتے پھر نابینا ہوجاتے ہر روز یہی حال ہوتا۔ (ص 380 شوا ھدالدہ وت)

من ایا اے عمرتم اس سائل کو جائے ہو میں نے عرض کی ۔الشداوراس کا رسول سائل کا کہ اس سائل کو جائے ہو میں نے عرض کی ۔الشداوراس کا رسول سائل کا کہ جائے گہر جائے ہیں آپ نے فرمایا پر حضرت جرس ملی ملیا گا تھے جوتم کوتمہارادین سکھانے آئے تھے۔ جائے ہیں آپ نے فرمایا پر حضرت جرس ملی ملیا گا تھے جوتم کوتمہارادین سکھانے آئے تھے۔

#### حضرت حمزه بالليئة

ایک مرتبہ دھنرت عمزہ دنا آئڈ نے دسول اللہ سائٹ آئڈ کی خدمت میں عرض کی یادسول اللہ سائٹ کی خدمت میں عرض کی یادسول اللہ سائٹ کی خدمت میں عرض کی یادسول اللہ سائٹ کی خدمت میں و یکھنے کی طافت نہیں عرض کی آپ جمھے جبر یل طافت نہیں عرض کی آپ جمھے نہا داری فرما یا جمھے جا کہ حضرت حمزہ تشریف فرما ہو گئے کو بھی آپ کارٹی تھی جبر یل عبرائی اس پرنازل ہوئے اور بیکٹری وہ تھی کے مشرک ہوگ، جب کعبہ کا طواف کرتے تواجے جبر یل عبرائی اس پرنازل ہوئے اور بیکٹری وہ تھی کے مشرک ہوگ، جب کعبہ کا طواف کرتے تواج کہ جبر یل عبرائی کا نہوں نے مشرک ہوگ جبر میل عبرائی کے قدم زیرجد کے جیں حضرت حمزہ بے ہوٹی مورگر پڑے۔

مورگر پڑے۔

(81/7) وانائی المدین نے)

#### عبدالله بن عباس بظفة

حفرت عبداللہ بن عب س اللہ اس مروی ہے کہ ایک دن میں اپنے باپ حفرت عبال کے ساتھ سرور کوئین کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ایک فض کے ساتھ سرگوشی فریار ہے تھے اور میرے باپ نے بطا ہر ب رقی برت رہ بین میرے باپ نے جھے میرا میں اللہ بینا ویکھا میرا میں جینے حضرت میں نے کہا۔ اب جان آپ ایک بینی حضرت میں نے کہا۔ اب جان آپ ایک میں مضوف سالٹہ ہم ہے کیسا سلوک کر رہ بین میں نے کہا۔ اب جان آپ ایک فخص کے سامت اہم بات کر رہ بیل پھر حضرت عباس حضور سالٹہ ہم کی خدمت میں آئے اور میں میں اس کے اور میں ایک اور کی خدمت میں آئے اور میں کی یا رسول اللہ سالٹہ ہم ہے بیاں کوئی آوی تھا رسول خدا سالٹہ ہم ہم کی آپ کے بیاس کوئی آوی تھا رسول خدا سالٹہ ہم ہم کے بیاس کوئی آوی تھا رسول خدا سالٹہ ہم کے بیا اسے عبداللہ ایک آپ کے میا تھ

## ايك انصارى محاني

حضرت العانعاليہ ہے روایت ہے کہ ایک انصاری محانی نے فرمایا ہیں اپنے گھر ہے نہیں کریم مالٹی آتا کی خدمت میں حاضری کے لئے جارہا تھا ہیں نے دیکھا ایک شخص حضرت میدعالم مالٹی آتا ہے جا تھا ہیں نے اس بات ہورت ہے انصاری فرماتے ہیں آپ مالٹی کا فی دیر تک اس ہے با تھی کر رہا ہے ہیں کرتے دہ اور ہیں آپ کود یکھا رہااں شخص کے جانے کے بعد ش کے فرخ کی یا رسول اللہ مالٹی آتا ہے فرما یا کہا تو نے اس بہت دیر تک تھر ادبا بہاں تک کہ ش کا فی دیر تک آپ کی طرف دیکھا رہا آپ نے فرما یا کود یکھا ہے میں نے عرض کی ہال دیر تک آپ کی طرف دیکھا رہا آپ نے فرما یا کہا تو نے اس کود یکھا ہے میں نے عرض کی ہال فرما یا تو جا دیا ہے ہیکون تھا عرض کی ٹیس جا دیا آپ مالٹی آتا ہے فرما یا دہ جر میل میلی ایک کہ جھے گمان فرما یا تو جا دیا ہے دراس کے حقوق کے بارے میں احکام الی سنارہا تھا یہاں تک کہ جھے گمان موا کہ کہیں پڑوی کو دارتوں میں داخل نہ کردے پھر آپ نے فرما یا آگرتو اس کوسلام کرتا تو وہ تھے ہوا کہ کہیں پڑوی کو دارتوں میں داخل شکردے پھر آپ نے فرما یا آگرتو اس کوسلام کرتا تو وہ تھے جواب دیا۔

حضرت جبريل فليتلآا ورعبداللدين مسعود والفؤ

جب سورہ رحمٰن نازل ہوئی تو حضور ما ٹیکٹا کھی نے فر ما یا اس سورت کو قر ایش کے سرداروں کے سامنے کون پڑھے گا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ ساٹیکٹا بیس اس سورت کو

CLERGIED CLERGE 257 TOPPED CLERGIED CLE قریش کے سامنے پڑھوں گا۔ چنانچ آپ نے مشرکین مکہ کے سامنے اس سورت کو پڑھ کرسٹایا ابوجهل نے آپ کے چہرے پرزورے ایک مکہ مارااس کے صدمے سے آپ کا ایک کان مجمث كيارسول الله مَنْظِيْلَةُ في جب عبدالله بن مسعود كواس حالت بيس ديكها توبرا صدمه جوااي عم من بیٹے تھے کہ معزت جریل عیلام تشریف لائے اور آپ ملافظان کی خدمت میں مسکرائے آپ مالیکانے نے اس سکرانے کا سب یو جماعرض کی اس کا سبب آپ مالیکانے کو جنگ بدر میں معلوم ہوگا۔ چنانچہ جب جنگ بدر کا دن آیا توعبداللہ بن مسعوداس وقت حاضر ہوئے جب از ائی قتم ہو چکی تھی عرض کی بارسول اللہ ماڑ ٹیکا کم مجھ سے جہاد کی نصیلت جاتی رہی آپ ماڑ <u>گیکا کم نے فرمایا</u> منتول کفار کے پاس جا وجس میں ذرا سائس باتی جواس کولل کردولیعنی بالکل ختم کردو جمہیں شبادت کا مرتبیل جائیگا عبدالله بن مسعود مسئے کفار کی لاشیں دیکھیں تو دیکھا کہ ابوجہل انہی ہجھ مانس لے رہا ہے اسکی جھاتی پر بیٹے گئے اس پر ابوجہل نے کہا اے عبد اللہ اپنے صاحب لینی تی سے کہنا کہ وہ میرے نزویک (معاذاللہ) تمام مخلوق سے براہے عبداللہ بن مسعود نے اس برزبان کا سرکاف ڈالا چرز یاوہ بچل ہونے کی بنا پر اٹھانہ سکے تو اس کے کان ٹس سوراخ کر كرى ذال لى اور تحميثة موسة باركاه نبوى ميس ليآئة أدهر س جبر بل مليات احاضر موسة اور سراتے ہوئے آئے عرض کی یارسول اللہ ما اللہ کا ان کے بدلے کا ان اور سرز اکد بعد از ال فبدالله مسعود نے عرض کی بارسول الله مالليكم ابوجهل في آپ كى شان بيس بكواس كيا تھا آپ نے فرمایا ابوجہل اس امت کا فرعون ہے لیکن فرعون موئ سے بدتر ہے کیونکہ اس نے مرتے ولتت خدا کی تو حید کا افر ار کرلیا تھا اس نے دریا کی موجوں کا شکار ہوتے وقت کہا تھا۔

آمَدْتُ آمَا فَكَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي آمَدَتُ بِهِ بَدُوْ اللَّمَ الْبِيلِ. بس ایمان لایا کزیس ہے کوئی معبود گر اللہ جس پر بنواسرائیل ایمان لائے۔ اوراس لیمین ابوجہل نے مرتے وقت اپنی سرکٹی میں اور بھی اضافہ کر لیا (ص412 ولائل النبوت)

## حضرت جبريل عليه تلااوحضرت ثعلبه بن عبدالرحمن والثؤة

حضرت جابر بن عبدالله الله الله الله على عبدالله الله عبدالله الله الله عبدالله الله الله الله الله الله قبول كيااس كانام تعليه بن عبدالرحن تقايدني كريم مأتيكا كي خدمت كياكرتا تقارحمنور مكلة نے اسے کسی کام بھیجا ہدا یک انصاری کے درواز نے ہے گزرااس نے انصاری کی بوری کوشل کرتے ہوئے دیکھا چردوسری مرتبہ جان ہو جھ کردیکھا چراس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کیں اس كاس تعل ك بارس ين وى نازل شروجائ وه وركر بها كا اور مكاور مدين كودميان پہاڑوں میں جا چیا۔ نی کریم ملافیاتا نے جالیس دن تک اس کوم یا یا اور بیان ایام کی بات ہے جب کہ وی کا آتا موقوف تھا چر جریل قلیاتا نی کریم ماٹھیکٹا پر تازل ہوئے اورعرض کی اے محمد مظافیکا آپ کا پروردگارآپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے آپ کی است سے دوڑ کرجانے والا ان پہاڑوں میں ہے اور مجھ سے جہنم کی بناہ مانکا ہے۔رسول الله مانظر کم سے فرمایا اے عمر الله اورسلمان فاری والن العلید بن عبدالرحن كوميرے ياس لاؤبيد دنوں الاش كے لئے مديند كے راستول پر فکلے ان دونوں کو مدینہ کے چروا ہول میں سے ایک چروا بالاجس کا نام رفاقد فا حضرت عمر الخافظ نے اس سے قرما یا۔اے رفاقدان پہاڑوں میں تم کو کسی جوان کے بارے میں ملم برفاق نے کہاشا برتم جہنم سے ما گئے والے کی تلاش میں بود عفرت عمر فائن نے کہا جہیں کیا ملم ہے کہ وہ چہنم سے بھا گئے والا ہے اس نے کہا جب آ دھی رات ہوتی ہے تو ان پہاڑ ول ہے ایک محض لکاتا ہے اس نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ کاش میری موت آ چکی **ہوتی** اوریس حساب کے لئے پیش ند کیا جاتا حصرت عمر اللائ کہاہم ای کو علاش کرد ہے ہیں حضرت رفا قدان دونوں کے ساتھ چلا جب آ دھی رات کا دفت ہواتو دہ بہاڑوں سے لکلااس نے اسية سرير باتحدركها جواتها اوركبدر باتفايا الله كاش ميرى موت آجكى جوتى اوريس حساب كے ليے عِين مندكيا جاتا حضرت عمر والتؤف اس كو يكر ليا اور فرمايا اب توجبنم سے نجات يا كيا

CLENGUIGEN 259 WHIGHEN 259 مصرت عمر النظ نے کہا میں عمر ہوں اس نے کہ اے عمر النظ کیارسول اللہ مالیکیا کومیرے گناہ كاللم موكياب معفرت عمر الأفتاف كما مجھاس كاللم ميس صرف اتناعلم ب كوكل في مالفيكافي في ما ذكركي اور روف كالح اور مجه اورسلمان كوتيرى تلاش ميس بيبي اس في كها اعمر والفراجه نی ریم طافقا کی خدمت میں اس وقت لے جانا جیکہ آپ نماز پڑھ رہے ہول اور بلال اقامت كهدر باجوحضرت عمر المائن في كماميل ايسابى كرول كابيد دونول تعليد كومديد لاست جبكه ني كريم الطيرية في الفيرين مشغول يتع حضرت عمر الطيحة ورحضرت سلمان فمازيس شال موسكة جب لْعَلِيد فيرسول الله مَا لِيُلِكِمُ كَ قر أَت مَن توب موش موكر مركك جب رسول الله مَا لِيكَامُ في سلام مجيرا تو فرما يا اے عمر ثالثة اے سلمان الله العلب بن عبدالرحن كے ساتھ تم نے كيا كيا عرض كى يارسول الله طالفة المالفة أوه ميرجي ني كريم كالفيكالم كمرك الوسكة اورفرما يا تعليه عرض كى يارسول الله مالفيكالم یں ما ضربوں آپ نے اسے دیکھ کرفر ما یا مجھ سے فائب کیوں ہو گئے متھ عرض کی اپنے گناہ کی وجہ ے آپ سالھ اللہ نے فرمایا میں تھے ایس آیت بتاؤں جو گناہوں کا کفارہ موعرض کی بال

الله هر (آلدافی الدانی احسنة وفی الا خوق حسنة وقدا عذاب الدار)
اس نے عرض کی میرا گناه برائے پارسول الله طابقی مرسول الله طابقی نے فرما یا بلکه فدا کا کلام برائے پھر نبی کریم طابقی نم نے فرما یا اسپنے گھر بطے جاؤ وہ آٹھ دن تک پیار دہا۔ معزمت سلمان طابق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اورعوض کی یارسول الله طابقی آپ کو تعلیم کی پھر خبر ہے آپ نے فرما یا چلواس کے پاس چلیں وہاں بینی کریم طابقی آپ نے اس کا سر ابنی کو دیس رکھ لیااس نے اپنا سررسول خدا طابقی کی کو دیس اٹھالیا۔ حضور طابقی آپ نے فرما یا تو اپنا سرمیری کو دیسے کیوں اٹھالیا۔ عرض کی ہے گنا ہوں سے بھرا ہوا نے فرما یا خدا سے کیا امید ہے عرض کی معفرت کی امید ہے بھر جبریل ایس تعین اورال الله طابقی کم کی بارگاہ میں نازل امید ہے عرض کی معفرت کی امید ہے بھر جبریل ایس تعین ایس الله طابقی کم کی بارگاہ میں نازل

يرسول الله ملافيكة قرما يايول يزها-



والمراح المراح الفاظ - 263 من المراح الفاظ -

وكذلك الإيمان خالط بشاستة القلوب.

رجہ: ایمان کی شان سے کہ جب ایمانی لذت ول میں بھر جاتی ہے پھر کسی طرح نگلنے کا نام نہیں لیتی ۔

ا \_ فرعون دوميني كما الكرتو برسول تك يحى عداب كر \_ كاتو يحى بندى اسيند مولى رب العلى کونہ جھوڑے گی۔اس نیک بی بی کی دولڑ کیاں ایک چار پانچ سال کی اور ایک ایمی دودھ پڑی تھی۔ فرعون نے دونوں کو بلا کر پہلے بڑی اڑی کو ماں کی چھاتی پرلٹا کر ڈن کیا اور پھر بیکہا کہ لے اب بھی سجھ جانبیں تو اس دودھ پیٹی کو بھی ای طرح ذرج کریں گے فرمایا کہ اگر سارے جہان کولا کرمیری پھاتی پر ذنح کر ڈالے گا۔ تو بھی میں اس مجبوب کو نہ چھوڑوں گی۔ میس کر فرعون نے تھم دیا کہ اس چھوٹی اڑی کو بھی ذرج کیاجائے۔جس وقت اس معصوم تھی ہی جان جوچھری کے نیچے مال کی چماتی پر جہاں وہ مہلے بیکی دودھ پیا کرتی تھی۔آئ اپن چھوٹی می جان اس لعت کے شکریہ میں ماومولی میں قربان کرنے کیلئے لٹائی می مال کی آجھوں میں آنسو بھر آئے۔ چھ مہینے کی جان نے برآ واز بلند كبا-بائے مال روتی كيوں ہووہ جنت تمہارے لئے تيار مور بن ہے۔اے ماں جنت ميں اپنج كرديدار البي نصيب بوگار ال بكى سے يتجب كى بات س كر يورى مضبوط بوكئ او حرظ المول نے است ذرج كيافتى فكى كافراق زياد و بال في بسندند كيا فروجى ساته ساته رايى جنت موكى اورنهایت آرام سے جنت میں بھنچ مئی ۔ یتینوں مال، بٹیال ادھرراہ خدامیں کام آئیل ادھران خار ندحز قبل جوسوبرس مصلمان الل ايمان تعااوراس راز كونهايت جيميائ ركفتا تعاراس واقدكر س كرخفيه طور سي كميل بعاك كمياركسي بهاؤيس بافي كرعباوسة اللي بس مشغول مواريهال الراز الان شروع مولی کسی مخبر نے خبروی کہ خرقیل فلال جگہ موجود ہے۔وقعص فرعون نے تحقیق حال کے لیے خفیہ بھیجے۔جب ریم مخبر وہاں پہنچے تو خر آیل کو دحشی جانوروں کے ساتھ مل کرنما زیڑھتے

CENTRED CLERK PROCESS 282 VY PLOCESS PROCESS P

#### حضرت جبريل عليائلا وحضرت ماضطه ذالها

(203/7معالم التزيل)

ایک مسلمان عورت وختر فرعون کی خادمه تقلعی چوٹی کرنے والی لیکن ایمان اور عشق اللي ميس كافل \_ايك دن كتفي كرت بوع باله سے كتفي جهوث كى وركتفى الحاق وقت بے سائمت مندسے لکلا۔ النی تیرے ند مائے والے خارت مول فرعون کی اڑکی کوشیرموا اس سے اوچھا کد کیا تیراخدا کوئی فرعون سے الگ ہے۔داریے نے جواب دیا کہ بال میرا خداوہ ہے جوفرعون کا مجی خداہے اور فرعون کیا چیز ہے وہ تو زیٹن وآسان کا خداہے اور اکیلا خداہے کوئی اس کا ساجمی نہیں۔ بدذات لڑکی یہ سنتے ہی خصد میں لال ہوکر روتی ہوئی فرعون کے پاس کی اور بیرکہا کہ دیکھوکیا غضب ہے کہ میری تقلعی کرنے والی حز قبل داروغہ کی جورو بیرہتی ہے کہ میرا وہ خدا ہے جو فرعون کا بھی خداہے اور فرعون کیا شے ہے زمین وآسان کا خداہے اور کوئی اس کا شر بك نبيل فرعون نے اس دار كوطلب كيا۔ آئيں اور بہت خوشی خوشی آئيں اور كيوں ندآ تل. آج عشق کا امتحان اورامتحان کے بعد وصال مجبوب کا دن تھا۔ جان جائے بلاے عالے مگرمحبوب مل جائے۔ فرعون نے کیا کہ کیا تو کسی اور خدا کی حیا دت کرنے گئی۔ فرمایا کہ ہاں ضرور ہے ہی بات ہے۔ اچھااس خدا کوچھوڑ دے اور میری خدائی کا اقر ارمیرے سامنے کر لے فریایا بہتو قیامت تک نه ہوگا تھم دیا کہ اچھا اس عورت کو چومیٹہ کر وفو را جاروں ہاتھ پیروں کومیخوں سے میکڑ کراور بالكل بے حس وحركت لناديا۔ پھر بہت سے سانپ اور پچھو جو اہل اللہ كے كثوائے كے ليے موجود رہتے تنے منگائے اور اس عورت کے اوپر ڈاسلے اور میر کہا کہ نے اب بھی اس خدا کو چھوڑ دے خبیل آد پورے دوماہ تک اس عذاب میں ڈالے رہول گائی کی ماهطہ نے جواب دیا کہ تو دومینے کہتاہے پہلےستر میننے عذاب دے کرد مکھ لے۔روز بروزاس خدا کی محبت زیادہ ہوگی ایک ڈرہ کم

معری معلق معلق میں کی تیز خوشیو ہے کہ جس خاک میں ایمان والال جائے گا اس فله العظیم واللہ ایمان میں کیسی تیز خوشیو ہے کہ جس خاک میں ایمان والال جائے گا اس خاک ونمونہ جنت بناوے گا۔

ما شطہ کے قل کا بیدوا تعہ حضرت آسیر آ تھموں ہے دیکھ رہی تھیں اور بروقت شہادت اس باخدانی بی کے ملاکک کا آسان سے تازل ہوتا اور روح مبارک کوجنت کے کفنوں میں لیبید کر لے جانا سب نظر آرہا تھا۔اب کیا تھامحبوب کے تھر کے ملاز بین نظر آ گئے رسرود بدمتان کا مضمون ہو کما جوش البی پیدا ہو کما اور تجاب درمیان سے اٹھ کما عشق اور مشک جمیا سے سے نہیں چپتا۔ بی بی آسید دیوانوں کی طرح مجمعر بیٹسیں۔اتنے میں فرعون گھر میں بی بی آسیہ کے پاس مِيمًا كم بِ سائنة آسيد في بأواز بلندفرها يا عير الخلق واخيس الخلق عمدت الى الماشطة فقلعها . ترجمه: استون الي نيك كورت كوثل كرديا فركون ن كها كه شايد تجم بحى ويها على جنون بواسم-فقالت ماني جنون ولكن الهي والهك واله السبوات والارض اله واحد لاشريك له ترجمه:ائ قرمون! مجمع جنون تيس ب ش اس خدا کو مانے والی ہوں جسے ماشطہ مانتی تھی اور وہ کوئی ایسا ویسا خدائییں ہے بلکہ زبین وآسمان اور تیرا مجى اے فرطون و بى خدا ہے جب فرعون نے بیٹ تو آپ کے كيڑے بھاڑ ڈالے اور بہت سامار ااور بى بى آسىد الله الله المستعلقين رشته دارول كوبلا يااوريد كها كداست مجما و كديم بحى كيول ابتى جان كى د من جوئی ہے۔ متعلقین نے نی بی آسید کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو۔ فرعون خداہے۔ اس کی نافر مانی كرنى تھيك جيس \_آسيد فرماياكوا كرفرون جھےا يك تاج ايسابناد \_ كرسورج اس \_ آ ك مواور جائد بیجیے اور ستارے نے میں مول میں پھر بھی اس خدائے حقیقی کوٹیس چھوڑ ول کی فرعون نے تھم دیا کہ جاؤ آسیہ کو چومیخہ کرو۔ بی بی کوزین میں لٹا دیا۔ چاروں ہاتھوں پیروں میں مبخیں برژ دیں۔اور چماتی پرآ گ کاطبق بھر کر رکھ دیااور بیکھا کہاور بھی زیادہ عذاب کروں گا ور نداس غدا کوچھوڑ دے۔آسیدنے کہااے فرعون اگرتو عذاب کرے گاتو میرے جسم میں خدا کی محبت ديكما ـ بوسكا ب كريدوش جانوربول - كول كرقر آن مجيدش آيا ب-

كُلُّ قَلْعَلِمَ صَلوتَهُ وَتَشْبِيعَهُ

ترجمه: برجانورنيالى المرزى عبادت اورزبانى تبيح البي جان لى ب-

اوربيجي ممكن ہے كرجنات وحتى جانوروں كے قالب ش آكر عبادت كرتے ہول اور يمي بوسكاب كرطائك ارض ال صورت من آتے بول اور عاشق الى كرما تعدل كرعباوت الى بچالاتے ہوں۔ حز قبل نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو جناب الی میں عرض کی انہی میر اراز کھلنے نہ یائے ۔ان دولوں میں جومیراراز کھولے اس سے دنیاددین میں سزاد سے اور جومیرا ماز چھیائے اس کی دولوں جہان کی مراویں ہوری کر دے۔اس دعا کابیار تھا کہ ایک مخص توب كرامت و كم كر فورأ مسلمان موا دومر ع مخبرة فرعون ك ياس حاضر موكر حز أن كا حال بيان کیا۔ فرمون نے کہا کہ تمہارے ساتھ دوسر افخض بھی تھا وہ کہاں ہے اسے لا ؤ۔ وہ دوسرا حاضر ہوا یو چما کہ یہ جو مخص حز قبل کا حال بیان کرتا ہے تم نے بھی دیکھاہے۔انہوں نے کہا کہ بیل نے مجر در المعافر حون مين كرنهايت خفاجوااور ميذيال كياكداس في انعام كي فرض سے ميجموث بولا ہے۔ پیم دیا کہا سے قل کیا جائے اور لاش کو دار پر لٹکا دیا جائے اور ووسر مے منص کیلئے بیتم دیا كاسي بهت انعام وياجائي يواس بيان الله يرج به كدخدام بريان توكل مبريان -وهمن چه کند جو مهریان باشد دوست

جب سیدالموجودات خلاصہ کا نات علیہ السلام والعسلوات، اوری معرائ پرتشریف کے جاتے ہتے اور براق میدان معرک قریب پہنچا۔ بیکا یک بوئ جنت آپ ما الفاقی کے دیائ میں آئی۔ فرمایا جریل علیالیا بیہ خوشبو کیسی ہے۔ کیا یہ خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ میں آئی۔ فرمایا جریل علیالیا کہ یا حضرت جنت تو یہاں سے بہت فاصلہ پر ہے لیکن یہ خضرت جریل علیالیا کہ یا حضرت جنت تو یہاں سے بہت فاصلہ پر ہے لیکن یہ فرمون کی دفتر کی کائمی کرنے والے ورت کی قرمون کی قوشبو ہے۔والاسجھان الله و محمد الاسجھان

معرود المسلم ال

تقیرائن کثیر میں لکھاہے کہ وقت وفات کی بی خدیجہ فاٹنا کے حضورا کرم ماٹیٹائی نے فرایا کہ اے خدیجہ! خدانے تمہارے لئے یا قوت سرخ کا محل بنایا ہے جس میں کوئی خلاف مرضی کام نہ ہوگا جب تم وہاں جا وَ تو میری دونوں بیمیوں سے سلام کہددینا۔ حضرت خدیجہ فٹاٹنا نے فرمایا وہاں آپ کی دو ہویاں مجھ سے پہلے کوئی پہنے گئی گئیں فرمایا ایک آسید دسری مریم خدانے ان سے میرا ٹھاح کردیا ہے خدیجہ فٹاٹنائے کہا ضرور کہدوں گی ان سے آپ کا سلام۔

حصرت آسید بی این مصرت مول عید الله است مقیدت و محبت کا اظهار کیا جس کی وجد سے خدا اتعالی نے حضرت آسید ویا این کو بیا عزاز بخشا کہ

عفرت آسيد الله كوايمان كي دولت معمر فرا زفر ما ــــايمان لان كي دجه و عفرت آسيد الله كالمان كوايمان كي دجه الم

2\_ حصرت آسیہ ڈاٹھائے حصرت موٹی عیونٹیا کے متعلق جن پاکیزہ جذبات کا اظہار کیا خدا تعالی نے ان کوقر آن کا حصہ بنادیا خدافر ما تاہے۔

وَقَالَتِ امْرَاتُ فِرِعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِيْ وَلَكَ لَاتَقْتُلُوْهُ عَسٰى أَنْ يَّنْفَحَنَا آوُنَتَّضِنَا الْوَلَدااً.

جنت میں امام الانبیاء کی زوجہ بننے کا شرف بخشاہ (می 290 احسن)

4۔ ہارے نی کریم ماللہ کی والادت کے حضرت آسید الله ای کریم ماللہ کی زیارت کو تشریف لا میں۔

- حضرت آسيد الثالثا كوفداني بياكرام بخشا كمانهول في كليم الله كورش كى -

6 حضرت موى تليلا في خدات دعاما كى ـ

قَالَ رَبِّ نَجِتِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ لِمَنَ

615 21365 8723615 872 266 WALDELE FOLKS میرے دل میں کم نہ ہوگی۔اے فرعون اگر تو میرے جسم کے نکڑے کڑے کر ڈالے گاتہ برخون کے قطرے کے بدلے میں عشق البی اور زیادہ ہوگا۔ ہر بیارہ جگر کے عوض میں محبت البی بردھتی رہے گی برا کہنا ملامت کرنا لوگول کا دل کے اوپر اوپر ہے اور محبوب کی محبت دل کی تہدیں ہے اب حالت بیہ کہ خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ طبق آگ کاسینہ پردکھاہے۔ محرعثق موثی کی آگ زیادہ بھڑی جاتی ہے۔ائے میں حضرت مول طبیعی کونبر کئی کہ آج آسیہ کے عشق کا احمال بِهِ هَمِراتَ موتِ آئِ . آسيد نِي كاراك العمويٰ طَيْنِ كامن في اسعشق مِين سِارغوا في جوزا پہناہے سیرحانت بنانی۔ بیتو بتاؤ ھو راض عنی امر سفط ترجمہ: وہ محبوب اب بھی مجھے راضى موا يانبيس \_حضرت موى ظير الماية فرمايا -آسيد الأنك سديع سعوات في انتظار ف ذاته تعالىيباهى بكذاته في مأشئت قالت رب ابن لى عددك بيتا في الجنة ونجيى من فوعون وعمله ۔ ترجمہ: کہا اے آسیر ساتوں آسان کے ملائک تیرے انتظار میں ہیں اور رب العزت طائك مے فرمار ہاہے كه ديكھو بهارے عاشق بندے ايے ہوتے ہیں كيا كيا سخت تعليفيں افغا رہے ایں ۔ مرمحبت ہماری زیادہ ہوتی ج تی ہے۔اے آسیدا نگ لےجو تیرا بی چاہے۔آسید نے مالگا توبیدہ الگا کہ مولی اسنے یاس بلالے۔اپنے سابیر جمت ہیں رہنے کی جگہ دے اپنے ویدار ہے مشرف كروب يريحكم مواكه جريل فليلاقا جاؤهاري بندى كوجنت بين انصالاؤ وصرت جريل طيزيقا آت اورآ سیکوسب طرح کی فرعونی عذا یول سے الگ کر کے اٹھا کرآ سان پرلے گئے۔

جن دن بی بی آمند نگافتا کو در دز و لائن تھا اور آپ اپنے جمر و بی تنہ تھیں اور اپنے اس را زکوا الل مکہ کی خورتوں سے عظی رکھنا چاہتی تھیں۔ اس نگلیف کے وقت بیں بھی کسی مکہ کی عورت کو خبر نہ کی تھی۔ بلکہ اکمیلی جمرے میں لیٹی ہوئی تھیں کہ ایکا کیک جمر و مبارک حورتوں سے بھر حمیا۔ بی بی آمند جمران تھیں اور فرما یا کہتم کون عورتیں ہو۔ ان میں سے ایک بی بی بی بی در جواب دیا کہ آپ تھبرا کی نہیں ہم دنیا کی عورتیں نہیں ہیں۔ میں آسیہ فرعون کی بی بی بوں اور ہیسر یم والدہ CLERY LINE TO THE THE PROPERTY 260 THE LINE THE PROPERTY OF TH

فرعون نے آسیہ ڈیکھاکے والدین کو بلایا اور کیا اس کو سمجھا ڈیہ کیوں اپنی جان کی دھمن ہوئی انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا لیکن حضرت آسیہ ڈیکھائے نے فرمایا اگر فرعون جھے ایسا تاج بنادے جس کے آگے آفاب چیچے مہتاب اور اس کے اردگر دستارے ہوں تو میں پھر بھی اپنے خدائے حقیقی کونہ چھوڑوں گی۔

(204/7)

اس معلوم مواكد خدا تعالى في حضرت ساره الله كايمان پراستقلال ، ثابت تدى اورجراًت كى ايمان پر استقلال ، ثابت تدى اورجراًت كى قوت بخشى اورمعمائب وآلام كے وقت ايمان پر ڈے ئر رہا خدا كے برگزيده بندول كا وطيره ہے۔

8۔ جب فرعون نے دیکھا کہ آسیہ ڈٹاٹھاس کی بات نیس مانتی تو اس نے اسے چو کیے کرنے کا تھا ور پھر آپ کے سینے پر آگ سے بھر اطبق رکھند بیااور کہااور بھی عذاب دوں گا باز آجا کا حضرت آسیہ ڈٹاٹھائے نے فرما یا اے فرعون تو عذاب کرے گا تو میرے جسم کولیکن خدا کی محبت میرے ول سے کم نہ ہوگی اے فرعون اگر تو میرے کھڑے کھڑے کوڈ الے تو عشق خداوندی کی میرے ول سے کم نہ ہوگی اے فرعون اگر تو میرے کھڑے کھڑے کھڑے کو الے تو عشق خداوندی کی آگ بھڑ کتی ہی رہے گئے کے مارح کم نہ ہوگی۔ (مس 1289ھن ،السبیعات)

حضرت آسیہ فافقائے فرعون کی طرف سے دیئے جانے والے تمام عذابات وشدائد اورمصائب وآلام پر کمال صبر کامظا ہرہ کہا۔اورخدافر ما تاہے۔

إِنَّمَا لُوَفَّ الصَّابِرُونَ آجُرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

9۔ حضرت آسید بھا کی خدا سے کمال محبت اس کی ایمان کے کال ہونے کی ایک عظیم تثانی ہے۔خدافر ما تا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلهِ

10 \_ فرعون حضرت آسیہ بڑتا کو سخت دھوپ میں کھٹرا کر دیتا تھا جب تمازت آ فماب آپ کی اذیت دیتی تو خدا فرشتوں کو بھیجنا جواپنے پر دن سے معشرت آسیہ ٹٹاٹا پر سامیہ کر کے آپ کو SENTAL DELLA ZESS TATAL DELLA TATAL

حضرت أوح عليتلا كوخدائة فرمايا

فَاذَااسْتَوَيتَ الْتَوَمِّنَ مُعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَبَلُولُهِ الَّذِي ثَجَّمَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ .

حضرت صالح ظينتاك بارے مي قرمايا۔

فَلَيَّا جَاءً أَمْرَ نَا أَجُّيْنَا صَالِحًا وَّالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ.

حضرت موکی نیبونیا کے بارے میں ارشا وخدا۔

وَاذْفَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَالْجَيْدَا كُمُ.

حضرت واؤد فلياتي كم بارے بيس خدائے فرمايا۔

وَلَهَّاجَاءَ امْرُنَا نَجْيَدًا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَد.

حضرت شعب فليتلاك بارك من قربايا

وَلَبَّاجَاءَ أَمَّرُ ثَالَجَّيْنَا شَعَيْبًا وَالَّذِيثَ آمَنُوا مَعَهُ.

معلوم ہوا کہ ظالموں کے ظلم سے نجات کی دعاما نگنا اور دعا کو تبول کر کے اپنے برگزیدہ بندول کو ظلم سے نجات دیا ہے جو خدا نے انبیاء ظلا کو عطا فرمایا۔ معرب آسید نے سنن انبیاء پر مل کیا اور خدا کی بارگاہ میں التجاکی۔

ونجتى من فرعون وعمله وتجنى من القوم الظالمين.

ادرسنت انبیاء پرعمل خداکی رضا کے حصول کا ذریعہ خدا فرماتا ہے رضی اللہ عظم ورضواعنہ (روح المعانی 164/21)

7- جب فرعون کو حضرت آسید بالله ایجان کی خبر ہوئی تو فرعون نے حضرت آسید نظاف سے فرما یا کمیا تو پاگل ہوگئی ہے۔ حضرت آسید بالله ان نے فرما یا نہیں بلکہ۔

الهلكوالهي والمالسبوات والارض واحدة لاشريك له

دیکی کرعوض کی اے موکی علیاتی میں نے عشق خداوندی میں ارخوان جوڑا پہنا ہے کیااس حال میں خداوندی میں ارخوان جوڑا پہنا ہے کیااس حال میں خدام مجھ ہے راضی ہے یا تاراض حضرت کلیم اللہ نے فرما یا آسیدا ساتوں آسان کے فرشتے تیرا انظار کردہے ہیں۔

(السیعیات)

11 علاوه ازیں حضرت مولی علیاتاتے یہ محلی فرما یا کہا ہے آسیہ انتہا۔

ئاتەت**عالىيباھى**بك.

خداتعالیٰ تجھ پر فخر فرمار ہاہے۔ 16۔ علامہ قرطبی نے تکھاہے۔

قال الحسن جابن كيسان نجاها والله كرمر نجاة ورفعها الى الجدة فهى فيها تأكل وتشرب ب (ص203/18 تغير قرطبى) (ص103/7 معالم التزيل) علامه علا كالدين بـ نزلكما ب-

قىل دفع لله امر اقافر عون الى الجدة فهي تأكل وتشرب فيها . (ص 168/8 تنسيركبير) (ص 109/28 غرائب القرآن) (ص 347/9 مظهرى) (ص 103/7 خازن)

### حضرت جبريل علي فشافنا وحضرت مريم ميتاا

حضرت مریم نے بیت اللحم کے مقام پرایک تجرہ بنالیا تھا تا کہ لوگوں ہے الگ ہوکر عبادت خدا میں فراغت کے ساتھ مشغول رہیں جب آپ لوگوں سے دور ہوگئیں اور لوگوں اور آپ میں جاب ہوگیا تو اللہ تعالی نے آپ کے پاس جریل امین طلاقیا کو بھیجاوہ انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور انہوں نے مصرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری اور آپ حاملہ ہوگئیں خدا فرما تاہے۔

فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لهايشر اسويا قالت افي اعوذ بالرحى منك

معروب معروب و المعروب و ا

(203/18 قرطبی) (347/9 مظهری) (163/14 روح المهانی) (203/18 این چریر)

11 فرعون نے تکم دیا ایک بڑا پھر لاؤ اور آسیا کو چت لٹاؤ اور اسے کہو کہ وہ اپنے اس عقیدے سے باز آجائے آگر باز آجائے تو میری بیوی ہے عزت وحرمت کے ساتھ اسے والی لاؤ اور اگر نہ مانے تو وہ بڑا پھر اس پر گرا کر اس کا قیمہ کردو جب لوگ پھر لائے اور حضرت آسیہ فٹاٹھا کو لٹا کر اس پر پھر گرائے گئے تو حضرت آسیہ ٹٹاٹھا نے آسان کی طرف لگاہ اٹھا کی پروردگار نے تمان کی طرف لگاہ اٹھا کی پروردگار نے تمان کی طرف لگاہ اٹھا کی پروردگار نے تمان مجابات اٹھا دیئے اور حضرت آسیہ ٹٹاٹھا نے جنت کو ویکھا اور وہاں جو ان کے لئے مکان بنایا گیا تھا اسے دیکھ لیاای نظار ہے جس ان کی روح قبض کر کی گئے جس وقت لوگوں نے آپ پر پھر پھی تھی اس وقت تک آپ شہید ہو دیکھی تھیں۔

(ص103/28 این کثیر) (ص110/28 تفسیراین جریر)

اس معلوم ہوا کہ آپ نے شہادت سے بل اپناجنتی شما ناد کھے لیا۔

12۔ خدا تعالی نے آپ کوشہادت جیسا تعظیم منصب عطافر ما یا اور حدیث میں ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر کرنے سے پہلے خدا اس کے تمام گنا ہوں کو معاف کر ویتا ہے اور شہید کے سر پر بروز قیامت خدا ایک ایسا تاج وقار سجائے گاجس کے ایک موتی کی قیمت سار کی دنیا وائیس کر سکتی۔ دنیا وائیس کر سکتی۔

13۔ حضرت آسیہ ظافائے بچشم سرجنت کو دیکھا توجنت کے بارے بیس آپ کا ایمان علم الیقین سے رق کر کے بین الیقین تک پہنچا۔

14۔ جب فرعون معنرت آسید فاتھ کوطرح طرح کے عذابات کے فانجوں میں جکڑر ہاتھا تھ معنرت موئی علیہ جگڑر ہاتھا تھ معنرت موئی علیہ استحال ہوئی علیہ استحال ہوئی علیہ استحال ہوئی علیہ استحال کے معنرت آسید فاتھا نے معنرت موئی علیہ اسکا کو دیکھا کہ

دور بیت کم بیس آگئیں اور وہاں حضرت عیسیٰ ظیاتی کی ولادت ہوئی آپ حضرت عیسیٰ ظیاتی کو در بیت کم بیس آگئیں اور وہاں حضرت عیسیٰ ظیاتی کی ولادت ہوئی آپ حضرت عیسیٰ ظیاتی کو لے کرایک تھجور کے در خت کے قریب آگئیں اس وقت حضرت جبر میل ظیاتی آواز دی غم نہ کرو خدانے تیرے قدموں کے نیچے صاف شفاف شیریں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اس کا پانی پی او تجور کے در خت کو ہلا واس سے تر وتازہ مجبوریں گریں گی ان کو کھالووہ ور خت تھجوروں سے خالی تھا آپ کے ہلاتے ہی اس سے تازہ تھجوریں حاصل ہو تیں بیا آپ کی کرامت ہے۔

ادھ حضرت مریم کو تا پاکر لوگوں نے تلاش کر تا شروع کیا تلاش کے دوران ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی اس سے بع چھاتم نے ایسی اسی عورت کوئیس ویکھاہاس نے کہا نہیں لیکن میں نے رات کوایک بجیب بات دیکھی ہے میری تمام گا کی اس وادی کی طرف سے میری تمام گا کی اس وادی کی طرف سے سرے سرگر کئیں میں نے اس سے پہلے ایساوا قدیمی نہیں دیکھا اور میں نے اپنی آ تکھوں سے دیکھا کہ اس طرف سے ایک ٹورنظر آرہا ہے لوگ اس کی نشان دہی پر گئے دیکھا تو سامنے سے حضرت مریم حضرت میں فائل فائل کو اٹھائے چلی آ رہی بیں لوگوں کو دیکھ کر آپ وہاں بیٹے گئیں بوگوں نے طرح طرح کی باتیں بتائی شروع کیں آپ سے بع چھا ہے کہ کہاں سے لائی ہوآپ نے فیل آ رہی بیل ہوگا ہے اس کے قال کی تواب کی کہاں سے لائی ہوآپ لوگوں کو دیکھ کر آپ دہاں تھیں فلیکھائے وگوں نے فر ما یااس سے لائی ہوآپ نے فر ما یااس سے لائی میں آپ سے بع چھا ہے کہ کہاں سے لائی موآپ نے فر ما یااس سے لائی میں آپ سے بو چھا ہے کہ کہاں سے لائی موآپ نے فر ما یااس سے لائی کو انہوں نے کہا مجملا شیر خوار بچر کیا جواب دیگا کیکن حضرت میسٹی فلیکھائے الیک کو فر ما یا۔

قَالَ إِنِّي عَمْدُ لِللهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا.

فرما یا میں اللّٰد کا بندہ ہوں خدانے جھے کتاب ونبوت سے سرفراز فرما یا ہے۔ (ص16/23 تغییرا بن کثیر)

حعزت فاطمه فالثناو جبريل فلينتلا

 648 200 4 272 - 30 200 CLASS 200 CLA

ان كنت تقياقال الماادارسول ربك لِأَهَبَلَكِ غُلَامًا زَكِيًّا.

ہم نے ان کے پاس دو آالا مین کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے کمل بشرکی شکل میں آئے سے کہا گئی میں آئے سے خدا کا بھیا

یہ کہنے لگیں میں تجھ سے خدا کی بناہ ما گئی ہوں اگر بختے خدا کا نوف ہاس نے کہا میں سے اکا بھیا

ہوا ہوں اور تختے پا کیزہ لڑکا دینے آیا ہوں یہ بن کر حضرت مریم نے کہا میرے بال لڑکا کہتے ہوگا

یہ تحقق کو کسی مرد نے بھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں حضرت جبر میل خلیات کے کہا ایسا کرنا تیرے

رب کیلئے آسان ہے خدا تعالی اس نے کو اپنی نشانی بنائے گا تا کہلوگ جان لیس کہ خدا تعالی ہر

طرح کی پیدائش پرقادر ہے۔ یہ بات فیان شین رہے کہ خدا نے انسان کو چار طریقوں سے پیدا کے فرمایا ہے حضرت تو اکو بغیر مردو گورت کے وسیلے سے پیدا کیا دورہ م انسانوں کو وسیلے سے پیدا کیا اور م م انسانوں کو وسیلے سے پیدا کیا اور م م انسانوں کو دسیلے سے پیدا کیا اور م م انسانوں کو مردو گورت کے وسیلے سے پیدا کیا اور م م انسانوں کو مردو گورت کے وسیلے سے پیدا کیا اور م م انسانوں کو مردو گورت کے وسیلے سے پیدا کیا اور م م انسانوں کو مردو گورت کے وسیلے سے پیدا کیا اور م م انسانوں کو مردو گورت کے وسیلے سے پیدا کیا دورہ ہے دسیلے سے پیدا کیا۔

ایک روایت میں بیآیا ہے کہ آپ نے معجد میں ہی پورا زمانہ مل گزارہ معجد کے قدام سے ایک صاحب سے جن کا تام پوسف نجار تھا انہوں نے جب مریم کا پیرحال دیکھا تو ول میں بچھ فکک گزرالیکن حضرت مریم کے زہدوتقو کی اور عماوت وریاضت کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے بید برائی دور کرنی چاہی لیکن جول جول وقت گزرتا گیا جمل ظاہر ہوتا گیا اب تو وہ خاموش ندرہ سکے ایک دن اوب سے کہنے کے مریم ہیں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں ناراض شہونا بھلا بغیر بی سے کسی دن اوب سے کہنے کے مریم ہیں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں ناراض شہونا بھلا بغیر بی کے کسی ورخت کا ہونا بھل بغیر بی ہے آپ ان کسی ورخت کا ہونا بھی دانے کے کھیت کا ہونا اور بغیر باپ کے بیچ کا ہونا ممکن بھی ہے آپ ان کے مطلب کو بچھ گیں اور جواب دیا کہ بیسب ممکن ہے سب سے پہلا ورخت جوخدانے اگا یا تھا وہ بغیر بی کے مطلب کو بچھ گیں اور جواب دیا کہ بیسب ممکن ہے سب سے پہلا ورخت جوخدانے اگا یا تھا وہ بغیر بی کے مطلب کو بیدا کیا ان کی بچھ بی سب سے پہلے خدائے حضرت آ دم قلیا لیا کہ بیدا کیا ان کی بچھ بی بیرسب بات آگئی ۔ حضرت آ دم قلیا لیا کہ بیدا کیا ان کی بچھ بی بیرسب بات آگئی ۔ حضرت آ دم قلیا لیا کہ بیدا کیا ان کی بچھ بی بیرسب بات آگئی۔ حضرت آ دم قلیا لیا کہ وقت قریب ہوا تو آپ آبادی سے نکل کر بیت المقدیں سے آٹھ میل

64841364961266580 275 V80206458727645874

4۔ ایک دن حضرت جمریل فلیلٹائیائے آکر کہاا ہے تھے مٹاٹیکٹی خدا تعالیٰ سلام کے بعد فرما تا ہے آئ فاطمہ ڈٹاٹٹا کے عقد کی تقریب جنت میں ان کی والدہ کے تل میں منعقد ہوئی ثکاح خوال حضرت اسر افیل فلیٹٹا متھے اور گواہ حضرت جمریل وحضرت میکائیل متھے اور ولی رب العزت اور دولہا حضرت علی ٹٹاٹٹا قراریائے۔ (ص 374/2 فیرالموائس)

5 جبيآيت نازل بوئي وان مدكم الاورادها -كه برانسان فيجنم كادير ے گزرہ ہے تو آپ کواپٹی امت کی قلر ہوئی ادر امت کے تم میں رونے لگے آپ کی بیرحالت د کھے کرمجا بہ کرام بھی بوجہ فلبہ مبت رونے گلے لیکن کسی کوآپ کے رونے کا سبب معلوم نہ تھا چونکہ صنور سَالْقَالَةُ انتِهَا فَي عَم مِن حضرت فاطمه فَيْكُ كُود بِكُه كُرِخُوش بوجائة اورآب كاسارار في وهم وور ہوجاتا اس لئے بعض نے بہ جویز پیش کی کہ سی طرح حضرت سیدہ کو بلایا جائے چنانچہ حضرت سلمان فاری گئے اور تمام ماجراعرض کیا کہ آپ صنور ماٹھ کھڑ کے پاس تشریف لے چلیس خاتون جنت نے اٹھ کر ایک عمبل اوڑھا جس میں بارہ سے زیادہ پیوند تھے اور چلیں حضرت سلمان فرماتے ہیں میرے دل میں ایک وروسا اٹھااور میں روتے ہوئے دل میں بیرکہتا جار ہاتھا کہ کفاری بیٹیاں تو زریں لہاس پہنیں اور محدر سول اللہ الطفیکام کی بیٹی کے لباس میں استنے بوندي جب در باررسالت بيس مني توحضور ما المكالم كود يكيت الى سيده كى آئلمين الكلبار بوكس اورروتے ہوئے عرض کی اباجان کس بات نے آپ کواس قدر رلایا ہے ۔حضور ماللہ اُ نے وہ آيت پڙھ کرستائي جونازل جو ئي تھي سيده سنتے ہي خوف خداسے اور زيا وه روئے لکيس اور روتے ہوئے حضرت مدلی اکبر ناتھ کی طرف توجہ فرماتے ہوئے کہا یا شیخ المہاجرین اللہ نے اپنے نی پر بہآیت وان معکم الادرودھا ٹازل فرمائی ہے کیا آپ امت کے بوڑموں پر فدا ہوتے ہیں انہوں نے کہا ہاں چرآپ نے حضرت علی اللہ سے کہا کیا آپ امت کے جوانوں ر فدا ہوتے ہیں فرمایا ہاں چرآپ نے حسنین کریمین سے فرمایا کیا تم امت کے بچل پر

ہے اور گا داسونے کا ہے اس کی چینیں زیرجد کی بیں اور اس کی تمام طاقوں بیں یاقوت بڑے

ہوکے ہیں اس باغ بیں ایک وسنج بالاخانہ بنایا گیاہے جس کی ایک این چاندی کی اور ایک

سونے کی ہے ایک یا قوت اور ایک زیرجد کی ہے اس باغ بیں بہت سے چیئے ہیں جو اس کے
چاروں طرف ایل رہے ہیں اس کے اردگر دہریں ہیں نہروں پرموتی کے تیے ہے ہوئے ہیں
جوسونے کی تاروں سے بینے ہوئے ہیں اس باغ کی زمین خالص زعفران کی ہے ہرقبہ کے سو

وروازے ہیں دروازے پردوسین لڑکیاں ہیں اوردودرخت بھوم رہے ہیں قبوں کے چادوں

طرف آیة الکری کھی ہوئی ہے۔ حضور طالقا آئم نے حضرت جریل طابی تیا سے ہو چھا یہ باغ کی

طرف آیة الکری کھی ہوئی ہے۔ حضور طالقا آئم نے حضرت جریل طابی تیا سے ہو چھا یہ باغ کی

کے لئے ہے موش کی اسے خدائے حضرت علی خالا اور حضرت فاطمہ خالا کے لئے تیار کیا ہے۔

کے لئے ہوش کی اسے خدائے حضرت علی خالا اور حضرت فاطمہ خالا کے لئے تیار کیا ہے۔

کے لئے ہوش کی اسے خدائے حضرت علی خالا اور حضرت فاطمہ خالا کے لئے تیار کیا ہے۔

کے لئے ہوش کی اسے خدائے حضرت علی خالا اور حضرت فاطمہ خالا کے لئے تیار کیا ہے۔

کے لئے ہوش کی اسے خدائے حضرت علی خالا اور حضرت فاطمہ خالا کا کے تیار کیا ہے۔

کے لئے ہوش کی اسے خدائے حضرت علی خالا اور حضرت فاطمہ خالا کا کیا تیار کیا ہے۔

کے لئے ہوش کی اسے خدائے حضرت خالی خالا اور حضرت فاطمہ خالا کی گئے تیار کیا ہیں۔

کے لئے ہوش کی اسے خدائے حضرت خالی خالا کیا کیا گئی کی کرنے میں کی کیوں کی کرنے کیا کہ خالی کیا گئی کیا گئی کیا کیا کیا کہ خالی کیا گئی کیا کیا کہ خالی کیا کیا گئی کیا گئی کیا کہ خالی کیا کہ خالی کیا کہ خالی کیا کیا کہ خوت کے کہ کرنے کیا کہ خالی کیا کیا کہ خالی کی کیا کیا کہ خوت کے کہ کیا کہ خالی کیا کہ خوت کیا کہ خالی کیا کہ خالی کیا کہ خالی کیا کہ کیا کہ خوت کیا کہ خالی کیا کہ خوت کی کیا کہ کیا کہ خالی کیا کہ خالی کیا کہ خالی کیا کہ کیا کہ خالی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کو کرنے کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کو کی کو کر کو کرنے کو کرنے کی کر کیا کہ کی کی کی کی کرنے کیا کہ کی کو کرنے کی کرنے کی کو کر

نے خطبہ پڑھا پھر رب کی حمدوثناء بیان فرمائی اور تکارج کی ترغیب دی اس کے بعد حضرت فاطمہ بڑھا کا تکارج حضرت علی فاٹھ کے ساتھ چارسو مثقال چاندی مہر پر کرد یا اور قرمایا اے علی فاٹھ کے ساتھ چارسو مثقال چاندی مہر پر کرد یا اور قبل راضی ہوا پھر اے علی فاٹھ تم قبول کرتے ہو۔ حضرت علی ٹاٹھ نے کہا میں نے قبول کیا اور میں راضی ہوا پھر حضور ماٹھ لڑا نے ایک طباق مجوروں کا لیا اورجہ عت محابہ پر بھیردیا۔

(109/2 مدارج العوت)

7 ایک مرتب معترت متان الله نے مفور مالیکا کوضیافت پر بادیا آپ سالیکا است مى بد كرسالفد حفرت عثان فالفاح كحرتشريف في التي التي وتت حضرت عثان التافة آب التي التي الم ك قدم كن رب من حضور ما الميلالم في رك موسة فرما يا عثمان مير في قدمول كي كنتي كيول كر رہے ہو حصرت عثمان الانتظامے عرض کی میرے ال باب آپ مالیداللہ پر قربان ہوجا سی آپ کی لعظیم و تو قیرے لئے ہرقدم کے بدلے ایک ملام آزاد کروں گا حضرت عثمان ٹاٹنڈ کے گھر دعوت کھانے کے بعدمہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے حضرت علی ٹاٹٹڈ دعوت کے بعد گھر آئے تو بہت مغموم تے مطرت خاتون جنت نے باہما کیابات ہے آپ اندوہ ناک نظر آرہ ہیں حعرت علی ٹاٹنڈ نے جواب دیا اے بست رسول فم کیوں شکروں آج حصرت عثمان ٹاٹھ نے محاب سمیت حضور مالفالله کی شاندار ضیافت کی بانبول نے برقدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے کاش بھارے یاس مجی عثمان فاللہ کی طرح بال ہوتا تو ہم مجی حضور سالفیکیم کی وعوت کرتے اور وبل كي كير في جوعثان والمنتات كلياخاتون جنت في كها تجهور يعدن وهم اورجابي حضور سلافياتكم کوکھانے کی وحوت وے آ سے تا کہآ پ اوراب کے اصحاب کی ولی بی ضیافت کی جائے جیسی عثمان الثانة في وعوت كي تعلى وحصرت على التاثيث في الماكيان بديميد موسكمات علمانا اور مال كهال سے آئے گا۔سیدہ فاطمہ نُٹافائے کہا سرتان آپ خدا پر توکل رکھنے جاہیے اور جلدی جاہیے وہ محبوب كبريا بي ان كى بركت بسب يحمه وجائة كاحفرت على المنظفية ومراسرور موصحة ادر

CONTROL OF 276 WILLIAM 276

فدا ہوتے انہوں نے کہا ہاں پھر آپ نے فر ما یا جس امت کی عورتوں پر فدا ہوتی ہوں اس پر حضرت جریل طین اللہ تعالیٰ آپ کوسلام فر ما تا ہے اور فر ما تا ہے کہ فاطمہ سے کہرویں وہ غم نہ کرے جس تمہاری امت کے ساتھ وہ بی سلوک کروں گا جو فاطمہ فاٹھنا پہند کرے گی حضور طائعاتہ خوش ہوگئے اور آپ نے سجدہ فشکرا وا فر ما یا۔

(س379/2 فيرالموالس)

فَيْ مُحْقَق فِي الله الله عَلَيْهِ مَا مِن مَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ مَا الله مَا اللهُ مَا الله ك الل اورخواص بيل بين آب ني كريم والميلالم ك خدمت بيس جاكر معزرت فاطمه والله كيل پیغام وین آپ نے فرمایا مجھے رسول یاک مالفہ سے شرم آتی ہے جب نی کریم الفہا نے حضرت معدیق اکبر الثقاور حضرت عمر الثاقة کا پیغام رد کردیا تومیرا پیام کیوں قبول فرمانحی کے صحاب نے فرمایا آپ رسول یاک مالی الله کی بارگاہ کے بہت مقرب ہیں اور آپ کے چیا کے صاحبزادے ہیں اور ابوطالب کے فرزند ہیں جا و اور شرم نہ کرواس کے بعد حصرت علی واللہ حضور العلم كى بارگاه يس حاضر موسة اورآب ماليلة كوسلام كيا آب ماليلة كم اسلام كاجواب ديااور فرہا یا اے ابوطانب کے فرزند کیابات ہے کیے آنا ہوا عرض کی میں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ فاطمه بطالبًا كابيام البين لي فيش كرول اس برآب طالبكة فرما يامر حبااوراس سازيده مجمونه كها حصرت انس فالتؤروايت كرتے بيل كديس اس وقت رسول ياك طافيقية إك ياس موجود تعا اس وفتت حضور ملاَّيْلَةُ أَبِر وحَى كَي كِيفِيت طارى جونَى اور آپ اس مِيس مستخرق ہو گئے جب وہ کیفیت دور ہوئی توحضور ملائیکا اپنے حال میں آئے تو فرما یا اے انس رب العزت کے ہال سے میرے یاس جریل علیا آئے اور کہا حق تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فاطمہ بھا کا تکات حضرت علی ڈاٹھ کے ساتھ کر دوتو اے انس جاؤ اور صدیق اکبر ٹلٹھ، حضرت عمر ٹلٹھ حضرت عثان والظة بطلح الليكار بير نلاتكا اورجهاعت الصاركو بلالا ؤجب بيسب حاضر بوئة توحضور ملطكم

عل سے چارسیر جو چکی میں پیے اور گھر کے بانچ افراد کے حساب سے روٹیال تیارکیس اور

معنور ساتی این از گاہ ش جا کروش کرنے کے بارسول اللہ ساتی این ایس کی گفت جگر نے سلام کیا اللہ ساتی این این جی بیل جیسی کیا ہے اور وہ آپ کی اور آپ کے اصحاب کی ولی بی دورت کرنا چاہتی ہیں جیسی معنوت مثان ڈالٹ نے گئے تھی آپ کی اور آپ کے اصحاب کی ولی بی دوانہ ہوئے ۔ حضور ساتی این جیسی معنوت مثان ڈالٹ نے گئے تھی آپ کے اور حاضر تناول فرما ہے یہ سفتے ہی حضور ساتی این استعمال کی استعمال کی جانب روانہ ہوئے ۔ حضور ساتی این استعمال کی استعمال کیا آپ ساتی گئی آپ سے محاب سمیت گھر میں بیٹے کے فاتون جنت کا گھر مہمانوں سے بھر گھا سیدہ نے ضوت میں جا کر رہ سے مناجات کی اے میرے فاتون جنت کا گھر مہمانوں سے بھر گھا سیدہ نے ضوت میں جا کر رہ سے مناجات کی اے میرے پروردگارتو میرے حال سے آگاہ ہے میں نے تیرے تیوب کو اپنے گھر میں بلار کھا ہے تا کہ ان کی ولی بی نہیں اپنی استعماد سے تیس ہے میں ولی بی نہیں اپنی استعماد سے تیس ہے میں فرمندہ نہیں آبی استعماد سے تیس ہے جو ب کے سائے شرمندہ نہ کرنا تیری گنا ہاگار کئیز ہوں اپنے مجبوب کے صدفہ میں مجھے پرکرم کردے۔

مناجات کے بعد سیرہ نے چراپی پر ہنڈیا رکھ دی اور خود ردنے لکیں حضرت فاطمہ فتافی کا گربیخدا کو پشدا یااس نے اپنی قدرت سے ہنڈیا جنی کھانوں سے ہمردی آپ ہنڈیا لے ہنڈیا لے کرحضور طاقع کھانا کی خدمت میں آگئیں ۔حضور طاقع کھانا نے صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرمایا تمام صحابہ کم سیر ہو گئے لیکن ہنڈیا جوں کی توں رہی اس پرحضور طاقع کھنے نے صحابہ نے خدا فرمایا جائے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا۔ جنت سے اللہ نے ہمارے لئے بھیجا ہے ۔صحابہ نے خدا کی فوت کی بعد سیدہ خلوت میں داخل ہوکر پھررونے لگیں آپ نے دورو کر خدا سے عرض کی اے معبود تو جات ہے کہ میرے یاس مال نہیں کہ غلام خرید کر آزاد کروں جیسے عمان فالگ نے کہا تھا تیرے فضل سے امید کرتی ہوں تو اپنے مجبوب کے ہرقدم کے کروں جیسے عمان فالگ نے کہا تھا تیرے فضل سے امید کرتی ہوں تو اپنے مجبوب کے ہرقدم کے بدلے امت محمد سے گزار قاد کردے سیدہ مناجات سے فارغ ہو ہمی تو ہر میل تعیان فالگ نے کا بھاروں کو جہنم سے آزاد کردے سیدہ مناجات سے مناجات کی ہواد

اے فاطمہ جبتم رسول پاک ساتھ لائے یاس مجنجو قومیر اسلام عرض کرنا اور کہنا کہ علی آپ ساتھ لا كرديدارك لي بقرارب - خاتول جنت فرمايا ميرى وصيت بحى يادر كھے كا جب ميرا وصال ہوجائے تواینے ہاتھوں سے گفن پہنا کر جھے خود فن کرنا کسی غریب اور پیٹیم کود مکھ کرمیری یمی اور غربت یا دکرلیما میری موت کے بعد آووفغاں شرونے پائے بحسن اور حسنین کا خیال ر کھنا آپ وصیت فرماری تھیں کہ ایک وم بولیں اباجان تشریف لے آئے ہیں آسان سے فرشتے آرے ہیں اور ملک الموت مجی آ کے این چرسیدہ نے مزید کہا جھے جب وٹن کرنے لکوتو فلا ال جگہ ایک حریر کا کیٹر ادکھاہے اس کومیرے کفن ٹیس دکھ دینالیکن است کھوککر پڑھنا نہیں حصرت علی ڈٹائٹ نے س كركبااے فاطمه تحجے حرمت رسول كا داسطه بناكاس حرير ميں كياہے۔سيده نے فرمايا جب مرے نکاح کامبر چار سود ہم مقرر مواتو یس نے کہا کہ نکاح پر تو یس راضی مول کیکن مبر پر تیس میں چاہتی ہوں کہ میرامہرامت کی مغفرت قرار دیا جائے۔ای دفت حضرت جریل ملائٹا تشریف لائے اور حریر کا کیڑا لائے جس پر اکھا تھا اللہ نے امت عاصی کی بخشش فاطمہ کا مہرمقرد کر ( ص 249 جامع العجز ات)

## حضرت جبريل علينيلا وحضرت آمنه سلام الثه عليهما

محدث ابن جوزی نے تکھاہے کہ سیدہ آ مندفر ماتی ہیں پھر میر سے سامنے ایک عظیم
پرندہ نمودار ہوااور ایک برم ونازک جوان کی صورت اختیار کرئی اور وہ جبر بل عیالا استے اور اس
کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں ایک مشروب تھا جو دود دے نہ یا دہ سفید تھا شہد سے زیادہ
شیری تھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا اس نے جھے وہ پیالہ دیا اور کہا اے پی لوش نے اسے
پی لیا پھراس نے جھے سے کہا سیر ہوکر پی لوش نے خوب سیر ہوکر پیا پھراس نے کہا اور پومس
اور پیا پھر اس نے اپنا مبارک ہاتھ میرے شکم اطہر پر پھیرا اور عرض کی یا سید الرسون یا
خاتم النہ بین جلوہ فرما ہوجائے یا رحمة للحالمین قدم رنج فرمائے یا نبی اللہ رونق افروز ہوجائے یا

CLEVELY 280 WINGENER VAN

افطاری کے دفت لاکر می منے رکھ دیں ابھی لقمہ لے کر منہ میں شد ڈالاتھا کہ دروازے پرآ کرایک فقیرنے سوال کیا کہ سلامتی ہوتم پر اے اہل بیت رسول الله ایک مسکین مسلمان تمہارے دروازے برآیا ہے اوراس کے گھر میں یا چی افراد بھوکے ہیں ان کو کھلاؤ اللہ تمہیں جنت کے خوانول پر کھلائے گا میرین کران حضرات نے وہ سرری روٹیال اس مسکیین سائل کے حوالے کرویں اور خودیانی پی کرسورہ واسرے روز پھرروزہ رکھاای طرح جارسیر جو پیس کرشام کا کھانا تیار کیا افظاری کے وقت ایک پتیم آگیا وہ روٹیال اس کودے دیں۔ اور پانی بی کرتیسرے روز کا مجی روز ہ رکھ لیا ۔ تیسرے روز ایک قیدی آیا اور ساری روٹیاں اس کے حوالے کرویں چوستنے روز میں کو جوا شھے تو شدت بھوک اورضہ 🚽 ہے ترکت کی طاقت ناتھی رسرور کا مُنات حسنین کودیکھنے آئے اس وقت سیرہ نماز پڑھرہی تھی ۔حضور ملائی تا ان سب کی حالت ویکھی تو بہت بے قرار ہوئے یہاں تک کہ آگھیں اظکبار ہو گئیں آپ نے بسر کی تلقین کی اس وقت حضرت جبريل غير الماصر خدمت موت اوركها الدرسول الله مالينات كالل بيت تمهيس مبارك ہوتمہاری شان میں اللد نے فرمایا ہے۔

> ؽٷؙٷڽؘٳڶٮٞٞڶ۫ؠڔۅٙؽۼٙٲٷۏؽؾۏڡٲػٲ؈ٛؿؙڗ۠؋ڡؙڛؾٙڟۣؽڔٲ ۅؘؽؙڟۼؠؙۏڹٳڶڟٙۼٵۿڔۼڵٷؾٟڣڡۺڮؽڹٵۏۧؽؿؙؽٵ۠ۅٲڛؽڔٲ

ہیں وہ لوگ جواپٹی نذر پوری کرتے ہیں اوراس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی مجھیل پڑے گی اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر سکین ، پیٹیم اور قیدی کو۔

(تفیسر کبیرص 276/8) (تفییر خازن ص 340/4) (تفییر عزیزی) (تفییر کشاف) مفسرین نے لکھا ہے کہ ان تین دنول میں مسکین ، بیٹیم اور قیدی کی شکل میں آئے

والاجبريل فليلنكا تفاجو بغرض امتحان الل بيت آتار ہا۔

10 ۔ روایت ہے کہ جب خاتون جنت مرض وف ت میں مبتلا ہوئیں تو حضرت علی اللا نے فرمایا

رسول الله طَلَّمُ الله يا محمد بن عبدالله تشريف لاسية بالمرصفور فرماية يا نور من نور الله جلوه فرما بية بم الله يا محمد بن عبدالله تشريف لاسية بمرصفورا كرم جود موس رات كم جاعر كا فرما موجوب بن مالله يا محمد بن عبدالله تشريف لاسية بمرصفورا كرم جود موس رات كم جاعر كا طرح حيكة موت جهان ميس رونق افروز موت جبريل علين المائية عرض كى العسلوة والسلام مليك يارسول الله يارسول الله

حضرت جریل قلیر الا و معرت فاطمہ بنت اسد ذاتی الله ما الده اجده حضرت فاطمہ بنت اسد ذاتی الله و الده اجده محضرت الله من الله سے دوایت ہے کہ جب حضرت علی الرتفنی الله کی والده اجده کا انتقال ہوا تو رسول الله ما الله ما الله ما الله کا انتقال ہوا تو رسول الله ما الله ما الله کا والده کے بعد والده کے قائم ما متحس (جب شل الله علی مدر الله ما موقعه آیا) تو آپ نے اپنا تھی اتارکر دیا کہ اسے پہنا دو چنا نچہ ده دینے کے بعد کفن دینے کا موقعه آیا) تو آپ نے اپنا تھی بطور کفن دے دی پجر آپ نے الله تعرب بطور کفن دے دی پجر آپ نے اسامہ ما اور کا بیار کو بلاکر قبر کھودنے کا تھم دیا این حضرات نے اسامہ ما اور کو بلاکر قبر کھودنے کا تھم دیا این حضرات نے اسامہ ما اور کو بلاکر قبر کھودنے کا تھم دیا این حضرات نے اسامہ ما اور کا بیار کی ایک کو برائی حضرات نے اسامہ ما اور کو بلاکر قبر کھودنے کا تھم دیا این حضرات نے اسامہ ما دو کو بلاکر قبر کھودنے کا تھم دیا این حضرات نے اسامہ ما دیا کہ اسامہ ما دو کو بلاکر قبر کھودنے کا تھم دیا این حضرات نے اسامہ ما دو کو بلاکر قبر کھودنے کا تھم دیا این حضرات نے اسامہ ما دو کو بلاکر قبر کھودنے کا تھم دیا این حضرات نے اسامہ ما دو کو بلاکر قبر کھودنے کا تھم دیا این حضرات نے اسامہ ما دو کو بلاکر قبر کھودنے کا تھم دیا این حضرات نے ایک کھودنے کا تھم دیا این حضرات نے ایک کھودنے کا تھم دیا این حضرات نے ایک کھودنے کا تھم دیا گھود کے ایک کھود کے کا تھم دیا گھور کھود کے کا تھم دیا گھور کھور کے کا تھم دیا گھور کی کھور کے کا تھم دیا گھور کھور کے کا تھم دیا گھور کھور کے کا تھم دیا گھور کھور کے کو کھور کھور کے کا تھم دیا گھور کے کھور کے کا تھم دیا گھور کھور کے کو کھور کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کو کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھ

جب قبر تیار ہوگئ تو حضور طافیلیل قبر میں انز کر لیٹ گئے اور قربا یا اللہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا اور خود زندہ ہے اس پر موت نہیں اس کو بنت اسد کو بخش دے اس کو درست جواب سکھا دے اس کی قبر فراخ فرما دے میرے وسلے ہے اور مجھ سے قبل انبیاء کے وسلے سے تو ارحم الراحمین ہے مجمد فراخ فرما دے میرے میں گئی گئیں کی گئیں کی راحم میں خود نمی کریم مانیکی کم معزت عباس ڈائٹ اور محمد نی اکر کا درائی اور کا کا ایس کا انتخاب دائی اور کا کہ کہ میں انتخاب دائی اور کا کہ کریم مانیکی کم میں کریم مانیکی کم میں کا کہ کہ الروائد)

قبر کھودی جب لحدیثائے گئے تو ٹی کریم مظاہراتی نے اپنے ہاتھ سے لحد تر اٹی اور اسکی مٹی باہر لکا لی

کیکن امام حاکم نے لکھا کہ آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو فن کر کے اپنے مہارک ہاتھوں سے او پر مٹی ڈالی تو حضرت عمر خالئ نے عرض کی بیارسول اللہ مانا کی کا بیس نے آپ ساتھ کھا کواس ٹی بی سے جوسلوک کرتے و یکھا ہے وہ کسی اور سے بھی کرتے نہیں دیکھا۔ فرما یا اے عمریہ

میری مال کے بعد میری مال تھی گھر فرما یا جھے اپنے بچول سے زیادہ عبداور شفقت سے رکھی تھی میری مال کے بعد میری مال تھی گھر فرما یا جھے اپنے بچول سے زیادہ عبداور شفقت سے رکھی تھی میں داخل میں نے اس کو اپنا کمین اس لئے دیا کہ اللہ تعالی اس کی برکت سے آل کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور جبنی حلہ عطا فرمائے گا اور اس کی قبر شن اس لئے لیٹا کر آرکی وحشت دور ہوجائے اور فرما یا۔

ان جدريل اخدر في عن ربي انها من اهل الجدة واخرن ان الله تعالى امر سبعين الفامن الملائكة يصلون عليها . (ام 108/3 المستدرك)

جھے جریل نے میرے رب کی طرف سے خیروی کہ وہ بی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتوں کو بھیجا ہے جنہوں نے ان پرنماز جنازہ پڑھی ہے۔

## حضرت جبريل فلياتلا وحضرت حفصه الله

جب رسول الله عن المنظمة في المنظمة ال

اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ نبی کریم مانظ آبا نے حطرت حقصہ فاتف کو طلاق وے دی تو حصرت حقصہ فاتف کو طلاق وے دی تو حصرت حقصہ فاتف کے بیٹے وے دی موسلاموں قدامہ اور ان جو مطلعون کے بیٹے مشخص اور کہا کہ نبی کریم مانظ آبار نے طلاق اس لئے نبیل

فَلَمَّا فَعْمِي زَيْدُ ثِنَّا مُنْهَا وَظُرِ أَزُوَّجُمَّا كُهَا.

پس جب زیدزینب سے ایتی حاجت پوری کر پچکے اور ان کوطلاق دے وی تو اے نبی ہم نے زینب کا نکاح تمہارے ساتھ کردیا۔

ال آیت کے زول پر رسول خدا النظالا الجیرا جا زمت حضرت زینب کے ہال آشریف لے گئے ۔ حضرت زینب کے ہال آشریف لے جیل کے ۔ حضرت زینب فرماتی جیل میں نے کہا آسمان سے تھم ہوا ہے تو آپ آشریف لائے جیل میں نے کہا آسمان سے تھم ہوا ہے تو آپ آشریف لائے جیل میں نے عرض کی یا رسول اللہ مالیگا تا ہم بغیر منگئی اور گوا ہوں کے فرمایا نکاح کرنے والا خود خدا تعالی ہے اور گوا و حضرت جبریل فلیکٹی ہیں اس کے بعد حضرت زینب بیر فزر کیا کرتی تھیں کہ میرا نکاح کے اور گوا و حضرت جبریل فلیکٹی ہیں ہوا ہے۔

نی کریم مالیگا تا کے ساتھ آسمان میں ہوا ہے۔

(مس 51/2 حلیۃ الاولیء)

## حضرت جبريل على إثنا وحضرت خديجه ذالغفا

زمانہ جاہلیت بیں بیدوا قد پیش آیا کہ ایک عید بیں مکہ کی محورتیں جمع ہو کیں ان بیں معرت خدیجہ ڈاٹھ کی تھیں کید یکھا کہ ایک ایک آد کی تمودار جوااور بائند آواز سے بیندادی۔
اے مورتو التجارے شہریں عنقریب ایک نبی ظاہر ہوگا جس کا نام احمہ ہوگا جو مورت تم بیں اس کی بیوی بن سے تو دہ ضرور ایسا کر گزرے سب مورتوں نے اس ندا دینے والے کو بیل اس کی بیوی بن سے تو دہ ضرور ایسا کر گزرے سب مورتوں نے اس ندا دینے والے کو بیل سے مارے مگر حضرت خدیجہ ڈاٹھ نے کوئی شگریزہ نہ مارا بلکہ من کر خاموش ہوگئیں۔
مگریزے مارے مگر حضرت خدیجہ ڈاٹھ نے کوئی شگریزہ نہ مارا بلکہ من کر خاموش ہوگئیں۔
(ص 282/4 میں نام احمد ہے اورندادینے والے نے آپ کے آسانی نام احمد ہے اورندادینے والے نے آپ کے آسانی نام

سے بشارت دی لہذامعلوم ہوا کہ وہ بھی کوئی آسانی مخلوق کینی فرشتہ تھا اور حضرت خدیجہ ڈاٹا ہائے

وی کر جھے سے نقل آچے تھے ای اثناء شیں رسول اللہ طائع الله می تشریف لے آئے آپ فرمایا اللہ علی اللہ میں تشریف لے آئے آپ فرمایا جھے جہر میں ایمن علی تنافی کہا ہے کہ حفصہ فی تشک ہے آپ دجوع فرمالیں یہ بہت روزے د کھنے والی اور دات کو بہت آیا مرنبوالی ایس اور دشت میں آپ کی بیوی ایس ۔ (ص 50/2 حلیة الاولیاء)

حضرت جبر مل مَلياليًا وحضرت زينب بنت جحش فالفها

حضرت زینب بن جمش فرماتی ہیں قریش کے کی لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا ہیں نے اپنی بہترہ میں اپنی بہترہ میں اپنی بہترہ مشورہ کے لئے بھیجا آپ نے فرما یا اس کا تکاح زید بن حارثہ ہے ہوگا۔ حضرت تمدید میں کر بہت ناراض ہو کی اور عرض کی یا رسول اللہ میں کہا آپ بھوچی کی لڑکی کا نکاح آبک غلام سے کریں گے۔حضرت زینب فرماتی ہیں حمنہ نے جھے آکر اطلاع دی میں حمنہ سے بھی زیادہ ناراض ہوئی اور آیک روایت میں ہے کہ حضرت زینب اور آپ کے بھائی نے اس دشتہ کو نامنظور کیا خدا تھائی نے آئن نازل کیا۔

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ أَذَا قَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُراً ....الخ

بخاری اور مسلم میں حضرت الوہر یرہ خلاف سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جریل این علیاتیا حضور ملافظہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی بارسول اللہ ملافظہ کے بنافہ آپ ملافظہ کے سے اور میری کے لئے کھانا لیکرآ رہی ہے جب آپ ملافظہ کے پاس آئیں تو ان کو خدا کی طرف سے اور میری طرف سلام کہد دیجئے اور ان کو جنت کے ایک مل کی بشارت دیجئے جو ایک موتی کا بنا ہوا ہے اس محل شہل نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کی قشم کی مشتنت اور تکلیف ہوگی اور نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ وہ افران کریہ جو اب ویا۔

 645742361577423615772 286 VYV2136157742361577423

اوب کیا کداس فرشت کوسکریده ندمارااس کا نتیجدید جوا کدآب ہی وہ نوش قسمت حورت تابت ہو میں۔
جس نے نی کریم ما اللہ اللہ کے ساتھ الکار کیا اور حورتوں بیس سب سے پہلے آپ پرائیان لا کیں۔
ایک روز کا واقعہ ہے کہ رسول خدا سائی کہ خرت خدیجہ ڈٹا گا کے پاس کے وہ آپ کو وہ آپ کو دیستے ہی آپ سے لیٹ گئیں اور آپ کو سید ہے لگا لیا اور کہا میرے ماں باب آپ سائی کہ اول جو فدا ہوں اس نعل سے میری کوئی غرض نہیں۔ گر جھے کو بیامید ہے کہ شاید آپ ہی وہ نی ہول جو فدا ہوں اس معتوث ہوئے والے ہیں اس اگر آپ ہی وہ نی ہوسے تو بعث کے بعد میرے حق کو یا ورکھنا اور جو خدا آپ کو نبوت سے سرفر از فرمائے اس سے میرے کے دعا کرنا آپ نے جواب دیا

اگروہ نی بیں ہی ہواتو جان لے کہ تونے میرے ساتھ وہ احسان کیا جس کویش بھی نہیں بھول سکتا اور اگر میرے سوا کوئی اور ہواتو بچھ لے کہ جس خدا کیلیے توبہ مل کر رہی ہے وہ بھی تیرے عمل کو \* ضائع نہ کرےگا۔

(ص 100/7 فٹے الباری)

جب پہنی مرتبہ ہی کریم سالھلہ کی ملاقات حضرت جبریل ایمن سالھلہ کی اور ایس سے بہانی مرتبہ ہی کریم سالھلہ کی ملاقات حضرت خدیجہ شاتھ نے عرض کی اے میرے پھا آپ نے اگر حضرت خدیجہ شاتھ کے بیٹے اب اگر وہ آگیں تو جھے بتانا آپ نے فرمایا شیک ہے بتاووں کا حضرت خدیجہ شاتھ فرماتی ہیں ایک ون جبریل سالھلہ آئے اور جس حضور سالھلہ کے پاس تھی ۔حضرت خدیجہ شاتھ فرماتی ہیں ایک ون جبریل سالھلہ آئے اور جس حضور سالھلہ کے پاس تھی ۔حضرت خدیجہ شاتھ کے پھر کیا ایس سے فرمایا آپ بیٹھ گئے پھر کی وائیں ران پر بیٹھ جا کیں آپ بیٹھ گئے پھر پھا اب نظر آ رہے ہیں فرمایا ہاں پھر کہا میری ہو کو دیس آجا کی آپ بیٹھ گئے پوچھا اب بھی نظر آ رہے ہیں فرمایا ہاں پھر کہا اب آپ میری گودیں آجا کیں آپ وہاں بیٹھ گئے پوچھا اب بھی نظر آ رہے ہیں فرمایا ہاں اب حضرت خدیجہ فٹا تھا اپنے سرے وہ پندا تارکر سرکونگا کرلیا اور بھی نظر آ رہے ہیں فرمایا ہاں اب حضرت خدیجہ فٹا تھا نے سرے وہ پندا تارکر سرکونگا کرلیا اور بھی نظر آ رہے ہیں فرمایا ہاں اب حضرت خدیجہ فٹا تھا نے سرے وہ پندا تارکر سرکونگا کرلیا اور بھی نظر آ رہے ہیں فرمایا ہاں اب حضرت خدیجہ فٹا تھا نے نظر آ رہے ہیں فرمایا ہاں اب حضرت خدیجہ فٹا تھا نے فرمایا خدا کی قسم یہ عزت والل فرشتہ ہے۔شیطان نہیں ہے بھی اگر شیطان ہوتا تو حیانہ کرتا۔ (ص 7 / 223 طبر انی اور سالھ)

(ص46/6 مندامام احمد) (ص3623 طبرانی کبیر)

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ما اللہ استان ہے آپ سے فرما یا اے عائشہ بیہ جریل طبیع این محقے سلام کہتے ہیں میں نے عرض کی آپ پر اور اس سلام پر ہواللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں یارسول اللہ ما اللہ ما اللہ آپ وہ کچھو کھتے ہیں جو ہم نیس دیکھتے۔

(ص117/6مندامام احمه) (ص35/23 طبرانی کبیر) (ص191/2 داری)

حضرت عائشہ نگا ہے۔ روایت ہے ایک آدی خچر پر سوار ہوکر نبی کریم مان کھا کے ضدمت میں حاضر ہوے اور انہوں نے عمامہ با تدرور کھا تھا اور شملہ دونوں کندھوں کے درمیان تھا شدمت میں حاضر ہوے اور انہوں نے عمامہ با تدرور کھا تھا اور شملہ دونوں کندھوں کے درمیان تھا میں میں سوال کیا آپ نے فرما یا کیا تو نے اسے دیکھا ہے پھر میں سوال کیا آپ نے فرما یا کیا تو نے اسے دیکھا ہے پھر فرما یا دہ جبر مل علی بھالے تھے۔ (ص 66/7 دلائل الدیوت)

CLEAN LOCK TO THE THE CONTROL OF THE

# حضرت جبريل عليك وحضرت عاكشه وفظا

حضرت عائشہ ولا فائے اپنی خصوصیات یوں بیان فرمائی ہیں۔

- 1 ي كريم الثقالة كا تكاح مير عاكس باكره عين الوار
- 2۔ نکاح سے پہلے جریل ملیاتیا میری تصویر کے کرنازل ہوئے اور آپ کودکھا کر کیا کہ بیہ آپ کی بیوی ہے اللہ کا تھم ہے کہ آپ ان سے نکاح کرلیں۔
  - 3 سول الله طالع الله المالية المساحديد على الله المحص عبت كري سف
- 4 جوفض سب سے زیادہ آپ کے فردیک محبوب تعالین صدیق اکبر ٹاٹٹ میں اس کی بیٹ مول-
- ا۔ آسان سے میری برأت کی متعدد آیات نازل ہوئیں اور پیں طبیب اور پاکیزہ پیدا کی معدد آیات نازل ہوئیں اور بین طبیب اور پاکیزہ پیدا کی محتی ہوں۔ اور طبیب اور پاکیزہ کے پاس ہوں اور اللہ نے مجھے سے منفرت اور رزق کریم کا وعدہ کیا ہیں۔
- 6 میں نے جریل فلیٹھا کودیکھا ہے میرے سوائسی زوجہ نے جبریل فلیٹھا کوئیس دیکھا۔
- 7۔ جبر بل منبوط آپ پروی کے کرآتے متھاور بیس آپ کے پاس ایک کھاف بیس ہوتی محق متحق میں ہوتی محق میں ہوتی محق میں موتی ۔ متحق میر سے سواکہیں اور اس طرح وی ٹازل نہیں ہوتی۔
- 8 میری باری کے دودن اور دورا تیل تھیں اور باتی از داج کی باری ایک دن اور ایک رات رات تھیں اور باتی از داج کی باری ایک دن اور ایک رات تو خود حضرت عائشہ کا تھا اور ایک دن اور ایک رات حضرت صودہ نے من رسیدہ ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ کو ہید کردیا تھا۔
  - 9\_ جب رسول الله القلالم كاوصال مواتوآب كاسرا قدس ميري كودش تفا-
    - 10\_ رسول الله ما تلكيكا وفات كے بعد مير يے جرے ميں مدنون موتے۔

(ص241/9 مجمع الزوائد)

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول الله منافیکا أمنے فرما یا میں نے کسی عورت سے



حضرت عائشہ فی اللہ علیہ اس مروی ہے کہ بیس نے جریل علیاتی کو اپنے جرے میں کھڑے

دیکھا اور رسول اللہ میں فی اللہ اس سے سرکوئی کررہے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں فیکھی ہے کون

مردہے آپ میں فیکھی نے پوچھا یہ کس مردے مشابہ ہے میں نے کہا دحیہ ہے آپ میں فیکھی نے فرایا ہے

تم نے حضرت جریل علیاتی کو دیکھا ہے بھر تھوڑی مدت کے بعد آپ میں فیکھی نے فرایا ہے

حضرت جریل علیاتی تم کو ملام کہتے ہیں میں نے کہا ان پر بھی سلام ہوا چھے مہمان ہیں اللہ الن کو

جنارے خیر میں علیم کی اللہ الن کو

CENTERED 243 MINCENTERS

ملاہے تمام بنی توح انسان کی زندگی کے اسباب معرض وجود ہیں آئتے ہیں معلوم ہوا عیسائیوں یبود بوں سکھوں ، ہندؤں دھر یوں مشرکوں اور عام مسلمانوں کو جورز تی ملتاہے تو ان اولیاء کی برکت سے ملتاہے۔

ر بارش بھی ان مقدی ہستیوں کے وسلے ہے برتی ہے جس سے مردہ زبین زندہ ہوجاتی ہے بہترہ پیدا ہوتا ہے بھلدار درخت بارآ در ہوجاتے در یاؤں بیں پائی آ جا تا ہے بہروں اور عمل نالوں کے ڈریعے خشک کھیتیاں سیر اب ہوتی ہیں اور جا نداروں کی زندگی بیس روئن آ جاتی ہا اندازہ سیجے کہ جس نبی کی است کے دلیوں کی ہے برکات ہیں اس نبی کی اپنی برکات کیا ہوں گ۔

اندازہ سیجے کہ جس نبی کی است کے دلیوں کی ہے برکات ہیں اس نبی کی اپنی برکات کیا ہوں گ۔

و حضرت جم بن سیرین فرماتے ہیں کہ بیس آیک دن بھرہ کی جامع معجد بیس پہنچا پکو لوگ دینی مسائل سنوں شاید کوئی علم کی نئی بات معلوم ہوجائے اور اس پر عمل نصیب ہوجائے کی ان رہینے کا دراس کو خواب میں دیکھا کوئی خص آیا اور فرما یا اے جم بن سیرین آگرتم اس حلقہ بیس بیلے جاتے ہیں درات کو خواب میں دیکھا کوئی خص آیا اور فرما یا اے جم بن سیرین آگرتم اس حلقہ بیس بیلے جاتے ہیاں دینی مسائل کا ذکر ہور ہا تھا تو بہت اچھا ہوتا کیونکہ اس جلس علی ٹیل حدرت جبریل خلیاتی بھی موجود ہے۔

حضرت جبریل خلیاتی بھی موجود ہے۔

دھرت جبریل خلیاتی بھی موجود ہے۔

(عس 199 سے بیالغالمین)

\$1587 206158 292 WILLIAM FILM

حضرت جبريل عليائقا واولياء كرام

1 ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رفائقے ہے روایت ہے کہ رمول اللہ طافیکا نے فرمایا کہ اللہ كے بندگان خاص ميں سے تين سو بندے زمين ميں ايسے بيں جن كے دل حضرت آ دم عيد ميا ا ول کے مطابق ہیں اور جالیس ایسے ہیں جن کے دل حضرت موی عَیْدُ ا کے دل کے مطابق ہیں سات مقبولان بارگاہ ایسے ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم طینٹیا کے دل کے مطابق ہیں پانچ محبوب اليسع بيل جن ك دل حضرت جبر بل عليري كالله المرحمط ابق بين تين ك قلوب مقدم حضرت میکائیل علیئیا کے ول کے مطابق ہیں اور ایک مقدس بستی الی ہیں جس کا ول حضرت اسرافیل طاینتا کے دل کے مطابق ہے جب ایک کا وصال ہوجائے تو اللہ تعالیٰ تین یں ے ایک کواس کی جگہ مقرر فرما تا ہے اور تین بیس ہے کسی کا وصال ہوتو یا پنج بیس ہے ایک کواس کی جگہ مقرر کیا جاتا ہے اور اگر پانچ میں ہے سی کا انتقال ہوجائے توسات میں ہے سی کواس کی جگہ متعین کیا جاتا ہے اور جب سات میں ہے کسی کا انتقال ہوجائے تو چالیس میں ہے کسی کواس کی جگه مقرر کردیا جاتا ہے اور اگر چالیس میں کوئی پیغام اجل پرلپیک کہتا ہے تو تین سو میں سے ایک کو اس کی جگمتعین کیاجا تا ہے اور تین سویس سے اگر کوئی فوت ہوجائے تو عام صالحین میں ہے کی کوتر تی دے کراس مقام پر فائز کیاجاتا ہے انہیں کے دسلے سے موت وحیات کا نظام قائم ہے بارش برس ہے اور مبرہ پیدا ہوتا ہے اور است سے بلا میں دور ہوتی ہے۔

(ص12/12 كنزالعمال) (ص318شوابدالحق)

ال حديث سے ثابت ہوا كه

- حضور ما المنظم بين آپ ما المنظم كا المنظم كا ول جيس -

ب- اذلیاء کرام مشکل کشاہی کدان کی برکت سے بلا نمی دور موتی ہیں۔

ن - ان 356 اولیاء کرام کی برکت سے تھیتیال سر سبز وشاداب ہوتی ہیں جانداروں کورزق

مرے نیس انہوں نے کہا میں مراہوا ہوں میں نے کہا کھر بیاباس کیسا ہے اس نے کہا بیسندس واستبرق ہوا ہوں میں نے کہا کھر بیاباس کیسا ہے اس نے کہا بیسندس واستبرق ہوا ورای طرح کالیاس تمہارے لئے بھی میرے پاس موجود ہے میں نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کمیا انہوں نے کہا اللہ نے جھے بخش و بیا ورمیرا اور امام ابوحنیف کا مقابلہ فرشتوں سے کہا میں نے کہا کیا ابوحنیف فعمان بن ثابت انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا کیا ابوحنیف فعمان بن ثابت انہوں نے کہا ہاں میں نے بوجھا ان کی منزل کہاں ہیں انہوں نے کہا ہم اعلی علیمین کے جوار میں ہیں۔

(ص338 عقو والجمان) (ص309 سواع بيائ)

حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ جس رات میرے بھائی علی نے وفات یائی انہوں نے مجھے یانی مانگا اور میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا جب میں نمازے فارغ ہوا تو میں ان کے لئے پائی لا بااور کہالویہ بانی بی اواس نے کہا میں نے ایمی بیاہے میں نے اس سے کہا آ پکو یانی کس نے بلایا ہے اس کرے میں میرے اور آپ کے سواتیسرا کوئی ٹیس ہے، انہوں نے کہا ایجی میرے پاس جریل این فیلٹلا آئے اور انہوں نے مجھے پاٹی بالا یا ہے اور انہوں نے بھے کہا کہ تواور تیرا بھائی اور تیری ماں ان لوگول بٹس سے ہوجن پراللہ کا انعام کیا اور و و بی مید این شهيداورصالحين بين ادر پيمران كي وفات مومني \_ (ص 33 شرح الصدور) 4\_ حضرت امام على رضابن امام موكى كاللم فيحرير سوار بوكرا تفاق سے نيٹ ايور پينية تب ك ہرہ مبارک پر نقاب تھاجس وقت نیٹا پورے بازار میں آ کی سواری پیٹی تو امام ابوزر مدرازی اور محد اسلم طوی آب سے آکر مفے ال دونوں محدول کے ساتھ کی بٹرار طلبائے حدیث اور سامعین مجی آئے ان حضرات نے جب امام علی رضا کی سواری کوآتے دیکھا تو دوڑ کرآپ کی رکا بیں پکڑلیں اور عرض کی اے سیداین السادات ہمیں اپنا جمال مبارک مجمی دکھا دیجئے اور کوئی الي حديث سنا ديجيج جس كے تمام راوي آپ كے خاندان كے احباب ہوں آپ نے اپ ، چرے سے نقاب اٹھا یا اور ایتی زبان فیض تر جمان سے فرمایا۔ 6157821361578213615787 294 V872136157872761578723

علاء کا وعظ سننے والا بن جااور یاعلماء سے محبت کرنے والا بن جاکوئی پانچویں چیز نہ بنتا ور شرقو ہلاک موجائے گا ایک اور جگہ سرور کا متات نے ارشا دفر ما یا زمین پر افعنل الاعمال تین جیں علم کی حلاق کرنا خدا کی راہ میں جہاد کرنا اور رزق حلال کمانا اور فر ما یا طالب علم اللہ کا دوست ہے اور غازی اللہ کا دار کرنا حدا کی راہ میں جہاد کرنا اور رزق حلال کمانا کا واحد بق ہے۔

(ص199مبيرالغاللين)

3۔ حضرت حافظ الوقعيم بيان كرتے ہيں كہ ش حسن بن صائح كے ياس ان كے بعائى كى وفات کے بعد کیا وہ پچھ لیکر کھارے تھے اور بنس رے تھے میں نے ان سے کہا آج میج تم نے ا پنے بھائی علی کو فن کیا ہے اور اب شام کوتم بنس رہے ہوانہوں نے کہا میرے بھائی پر کوئی زحت نیس میں نے پوچھا وہ کیسے انہوں نے کہا میں اپنے بھائی کے پاس کیا اور ان سے کہا تم کیے ہوانہوں نے کہا میں ان افراد کے ساتھ ہوں جن پر اللّٰد کا انعام ہے اور وہ انبیاء اور صدیقین اور جهدا اور صالحین بی اور بدا جمع رفیق بی می نے خیال کیا کدوہ آیت مبارکہ کہ طاوت کر رہے ہیں میں نے ان سے کہاتم آیت طاوت کررہے ہو یاتم پکھدد مکھرہے ہوانہوں نے کہا کیا تم ان کوٹیس و بکھر ہے جن کویش و بکھر ہاہوں میں نے کہا بیں تبیس و بکھر ہاانہوں نے اپنا ہاتھ اشایا اور کہا بیاللہ کے نبی ایں اور آپ بنس رہے ہیں اور چھکوجنت کی مبار کہا دوے رہے ہیں اور يفرشة بي جوآب كے ساتھ بين اوران كے ہاتھوں ميں سندس اور استيرق كے جوڑ بين اور یہ حوظین ہیں جو بناؤ سنگار کئے ہوئے ہیں اور میرا انتظار کر رہی ہیں کہ میں کب ان کے پاس جاؤں گا ہیے کم کروہ رحلت کر گئے اللہ کی ان پر رحمت ہوا پ جبکہ میرا بھائی نعمتوں میں ہے تو پھر ش مكين كيول بول-

ابوقیم نے کہا ہیں چندروز کے بعد حسن بن صالح کے پاس گیا انہوں نے جھے دیکے کرکہا ہیں نے کل اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا وہ سرز کپڑے پہنے ہوئے ہے ہیں نے ان سے کہاتم

حداثني ابىموسى الكاظم عن ابيه مجعفر الصادق عن ابيه محمد الماقرعن ابيه زين العابدين عن ابيه الحسين عن ابيه على بن ابي طالب رضى الله عمهم قال حدثتى حبيبي وقرقاعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثتي جبريل قال سمعت رب العزاة يقول لا اله الالله حصني قرن قالها دخل حصني ومن دخل حصني امن من عداني.

بیصدیث مجھے سے میرے والدامام موٹی کاظم نے روایت کی ان سے ان کے والدامام جعفرصاوت نے روایت کی ان سے ان کے والدامام محد باقر نے روایت کی ان سے ان کے والد امام زین العابدین نے روایت کی ان سے ان کے والد امام حسین تے روایت کی اور ان کے والدحضرت على نے روایت كی اور وہ فرماتے ايں مجھ سے ميرے حبيب اور ميرك آ همول كى المعادُك حصرت محدرسول الله طالع لله أله على اورآب سے جريل عليكان في ساحديث بيان كى اور حصرت جبريل فييري في فرمايا بيس في رب العوت سے سنا خدا فرمايا- لااله الا الله ميرا قلعه بيس نے لا اله الا الله كه نباوه ميرے قلعه بين واخل ہو كيا اور جوميرے قلعه ي داغل ہوگریا وہ میر سے عثراب سے محفوظ ہو گیا۔

بيصديث بيان فرما كرامام على رضائے اپنے چېرے پر نقاب ڈال لياجس وقت آپ نے بیصدیث بیان فرمائی توجیس ہزارلوگوں نے اس حدیث کولکھااور اس حدیث کوسننے والے تو

علامها بن تجركمي نے لكھاہے اگر اس حدیث كے اسٹاد مجنون پر پڑھى جائيں تو ان اتھ المبيت كى يركت مع محتون شقا ياب موجائيگا-

اوراک حدیث کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اہام قشیری نے لکھا کہ بیحدیث مع اساد کے جب حاکم سامانہ کو جو فارس میں ایک شہرہے پنجی تو اس نے اس مدیث کوسونے کے پانی ہے

ککھوا کر بڑی تعظیم ہے اپنے پاس رکھا مرنے کے بعد کسی نے اس کوخواب بیں ویکھا اور پوچھا كبوكيا كزرى اس في بيان كيامير ارب في مجهة بخش ديا بصرف الالله الاالله يرايمان لائے اوراس مدیث کی تعظیم کرئے کی وجہ ہے۔

6457872364578723645787 297 TX722364578722364578722

5 حضرت ابو ہریرہ نظافتا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافیقاتم نے قرمایا جب اللہ تعالی مسى بندے سے محبت كرتا ہے تو جبريل علياتها سے فرماتا ہے اے جبريل علياتها من فلال بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر پھر جبریل میپٹیا تمام آسان میں ندا کرتا ہے کہ فلال بندے سے خدا محبت فرما تا ہے اسے آسان والوتم بھی اس بندے سے محبت کروز مین والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں خدا فرما تاہے۔

# إِنَّ الَّذِيثُنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُداً (ص2/8 كنزالعمال) (ص263/5مندامام احمه)

فرمائے گا جن کی شکل وصورت حضرت اولیس قرنی جیسی ہوگی اور حضرت اولیس قرنی کوان کے ورمیان جنت میں وافل فرمائے گا تا کدان کوتلوق ندد کھے سوائے اس تخص کے جس کوانلد تعالی چاہے گا کدان کی زیارت کرے کیونکہ آپ نے دنیاش جھٹ اس لئے چیس کرخدا کی عباوت کی كددنيا كاكونى آدى آپ كونيك ند مجهاس لئے تي مت كدن بھى الله ان كو پوشير ور مجے گا۔ (ص18 تذكرة الاونياء)

حضرت عبداللد بن عمر سے روایت ب کدرسول الله مالله الله صحن کعب میں موجود ف كد حفرت جريل اين قلين الي صورت من نازل موئ كهاس سے بيلے بھي اس صورت ن نازل شروع عضانهول في آكرني كريم طافيكا كوسلام كيار حضور طافيكا في جواب شر فرما يا \_وعليك السلام ورحمة الله ويركا = عرض كى يارسول الله الله تعالى آب كى احت ين ايسا آدى

حضرت بندار فرماتے ہیں میں نے عبدالرحن بن مبدی ہے کہا مجھ سے سفیان اوری کا وصف ہوں ہیں دو انہوں نے بیان کیا میں نے اس وصف کے مطابق سفیان اوری کوخواب میں دیکھا میں نے ان سفیان کو انہوں نے کہا خدانے بھے بخش دیکھا میں نے ان کی آستین میں کوئی چیز دیکھی میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا جب دیا اور میں نے ان کی آستین میں کوئی چیز دیکھی میں نے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا جب اہام اجر حنبل کی روح آئین ہوکر امارے پاس آئی تواند تھائی نے حضرت جبر میل امین طابقاً کو تھم دیا کہ ان پرموتی جواہر اور زبرجد فی جھاور کئے جا کی ان میں سے اینا حصد میں نے ایک آستین میں جیپالیا ہے۔

(می 149/2 بن عساکر)

7 ۔ ب حضرت احمد بن خلبل مکتلا ہے مروی ہے فرمایا بیں ایک روز ایک جماحت کے ساتھ تھا وہ سب برہنہ ہوکر یافی میں واقل ہوئے مگر میں نے حدیث پر عمل کیا کیونک رسول الله سالفی الله سالفی الله ارشاد فرمایا جو خدا اور آخرت کے دن پرائمان رکھے اسے چاہیے کہ حمام میں نگا ہو کرنہ جائے تببند بانده كرنهائ چنانچه مين نكانه موااى رات مين فرواب ديكها كدكونى كهدر باب اس احرمهمیں بشارت ہوکہ خدا تعالی نے اس سنت پرعمل کرنے کی وجہ سے جہیں بخش ویا اور حمہیں امام بنایا کدایک جماعت تمهاری ویروی کرے گی ش نے بوجھا آپ کون بی اس نے کہا میں جريل عليكامول\_ (ص1/365 مدارج) (ص13/2 الشفاء الجعريف عقوق المصطفى) 7\_ج\_ رسول خدا مالفلكافيم في قرما يا حضرت جبريل منيئتلات بيان كياجب خدا كاول جنت ميس واخل بوكاتوايك حورمصافحه اورمعانقه ساسنقبال كريه في الرحوري ايك الكي ظاهر موجائة اسکی روشی مس وقمر پر خالب آجائے اور اگراس کے بالوں کا کچھ حصد ظاہر ہوجائے تومشرق ہے مغرب تک ساری و نیاخوشبوے لبریز بهوجائے وہ ولی اپنی زوجہ کے ساتھ تکیہ پرسہارا لئے بیٹے ا ہوگا کہ اس کے او پر سے نور کی جھلک ظاہر ہوگی وہ سمجھے گا شاید اللہ ایک تخلوق پر بخل فر مار ہا ہے اچا تک ایک حور کی آ واز آئیگی یا ولی الله کیا تجھ میں جارا حصر نبیس وہ کیے گا تو کون ہے حور کیے گی

CLENGTH CONTROL 298 CANADOLENGTH CONTROL

ظاہر فرمائے گاجس کو مرتبہ شفاعت پر فائز کیا جائے گا۔ اور اس کی شفاعت قائل قبول ہوگی اس کی شفاعت سے قبیلہ معز اور ربید کی بھیڑوں کے بالوں کی تعداد کے برایر لوگ وافل جنت ہوں کے اگر آپکی ملاقات اس سے ہوتو اپنی امت کیلئے شفاعت کرائیں ۔ حضور مائیلی آپل کے فرمایا اے میرے ووست جبر بل فلیل آپ کا نام اور صفحت بیان کروعرض کی اس کا نام اولیس ہوہ مین کے قبیلے مراد سے تعلق رکھتا ہے۔ مین کے قبیلے مراد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس معزرت سلمہ بن شعبیب فرمائے ہیں کہ ہم خلیفہ مقتصم کے زمانے ہیں حضرت امام احمد بن عنبل کی خدمت ہیں حاضر شے ایک بوڑھا آدمی آبیا اس نے آکر سلام کیا اور بیٹھ گیا بھر بچ چھا تم ہیں سے احمد کون ہے ہم سب خاصوش رہے امام احمد نے کہا ہیں یہاں ہوں تجھے کیا کام ہے

اس نے کہا میں نے منظی اور سمندر کا بارہ سوئیل کا فاصلہ طے کیا اور آپ کے پاس آیا ہوں میں جسم است کہا میں ایک آدی نے جسم ایک آدی نے آکر کہا کیا تو امام احمد بن منبل کو جانا ہے میں نے کہا میں نہا میں ہوں تا ہے میں گے اس میں ایک آدی ہے اور ان کے بارے میں لوگوں سے دریا فت کر جنب تیری ان سے طاقات ہوجائے تو ان سے کہنا تھے حضرت خصر قبار نیا اسلام کہتے ہیں اور کہنا۔

ان الله عدك راض وملائكة سمواته عدك راضوان وملائكة ارضه عدك صنون.

ب فک اللہ تھے سے راضی ہے اور آسان وزین کے فرشتے تھے سے راضی ہیں۔

(ص 421/4 تاریخ بغداد) (ص 45/2 این عساکر) (118/5 صلیۃ الاولیاء)

احمہ بن جم سے روایت ہے کہ یں نے امام احمہ بن عنبل کوخواب میں دیکھا اور عرض کی اس کے ساتھ فدائے کیا سلوک کیا فرمایا ضدائے جمعے بخش دیا اور فرمایا اے احمہ میرے دائے میں تجمعے مارا کمیا ہے اب میں نے اپنا چرومبار کر دیا جب چاہے میرے چرے کا دیداد کرلیا کے مرح کے ارتخ بغداد)

کر۔

موں پھران دس کلمات سے دعاما نگاموں۔

النهم انى استلك ايمانادائماواستلك قلباعاشعاواستلك علما نافعا واستلك يها نافعا واستلك يقيدا صادقا واستلك دينا قياواستلك العافية من كل بلية واستلك تمام العافية واستنك الغنى على العافية واستنك الغنى على الناس.

حضرت جريل ملينا في المائد كهاا محمضم باس خداك جس في آب كوني برحق بناكر بھیجا ہے آپ کا جو بھی امتی اس دعا کو ماتلے گا اس کے تمام گناہ معاف کردیئے جا تھیں گے اس کے گناہ اگر چیسندر کی جماگ اور زمین کی مٹی کے برابر کیوں نہ ہوں اور آپ کے جس امتی نے بددعا یاد کی ہوگی جنت اس کی مشاق ہوگی اور اس کے کراما کا تبین اس کی مغفرت کی دعا کریں کے اور اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے جائمیں مے اور فرشتے ندا کریں مے اے الله كولى جس ورواز ب سے چاہوجنت میں داخل ہوجاؤ۔ (ص 678/2 كنز العمال) 9\_ أيك مرتبه حضرت جبريل علي المائية في رسول الله ماليكات يعرض كى حضرت لقمان حكت اوروانا كى ميس اس مرتبه برفائز تف كداكر چا- بيتة تو كليال كتام دانول كى برابر حكست وفراست حضرت نقمان جبيا صاحب فراست آدمي پيدا موا ب حضرت جبريل ملينظا ودباره ني كريم مالينظام كي فدمت بيس حاضر موسئ اورعرض كى اللدتعالى ارشاد فرماتاب أكر حضرت دا ووعلياتا كى امست بيس حضرت فقمان پیدا ہوئے جو کھلیان کے دانوں کے برابر حکمت آمیز کلام کر سکتے تھے تو آپ کی امت میں ہم ایک آدی پیدا کریں گےجس کا نام فعمان ہوگا جو کھلیان کے دانوں کی تعداد کے برابرمسائل بیان كركاليس السوقت ني كريم التي والمالهاب والت معزت الس التلاك كمنه بيس والا اوران كي وصيت كيتم ا بنالعاب وأبن ا يوحنيف كمنه بين إلى وينا لموفق)

CLEANING TO A TO CANADA A TO C

یں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں خدانے فرمایا۔ وَلَدَیْدَا مَرْدِیْنَ ہمارے پاس مرید سے دہ دو اللہ اس کی طرف را فب ہوگا نہ تورک ماتھ میں دھیں وجمیل ہوگی بیاس حور کے ماتھ تکیہ پر سہارا لئے بیشا ہوگا کہ او پر سے پھرایک ٹور کی جملک ظاہر ہوگی پھرایک اور حور آ واڈ و گی کی جہرا کے بیشا ہوگا کہ او پر سے پھرایک ٹور کی جملک ظاہر ہوگی پھرایک اور حور آ واڈ و گی کیا تھے میں ہمارا حصر نہیں وہ ولی کہے گا تو کون ہے وہ کہے گی میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں خدانے فرمایا۔

قلاتَعْلَمُ نَفْسُ مِنَ أَخْفِى لهم مِنْ قُرْقِاَعُنَى نِهِ اتَخَالُوا يَعْمَلُونَ. كُولَى آدَى نَهِس جامَا جوہم نے ان كى آئموں كى منڈك چيپاركى ہے بدلدان كے اعمال كا۔اى طرح ایک زوجہ سے دوسرى زوجہ كی طرف جا نار ہےگا۔

(طبرانی اوسام 405/9)

 تمہارایہ کہنا کہ وہ جنت کی آرزوجیش رکھتا اورجیم سے ڈرتائیس آویا دی جنت کے

ہالک کی آرزور کھتا ہے اورجیم کے مالک سے ڈرتاہیم کہ وہ عدل واقعاف یں کی پرظم نہ

اس کا مطلب ہے ہے کہ وہ اللہ سے اس بات بیل ڈرتائیس کہ وہ عدل واقعاف یں کی پرظم نہ

کرے گاتمہارا یہ کہنا کہ وہ مردار کھا تا ہے تو اس کا مطلب ہیہ کہ وہ جھی کھا تا ہے تہارا یہ کہنا

کہ وہ باذرکوع وجود نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز جنازہ پڑھتا ہے اور تنہارا یہ کہنا کہ یہ چیز کی

گواہی دیتا ہے تو اواللہ الا الله جھیل دسول الله کی شند سے جہت کرتا ہے تو وہ مال داولا دسے عیت

کرتا تو وہ موت کو تا ہند کرتا ہے تہارا یہ کہنا کہ وہ فقتہ سے جبت کرتا ہے تو وہ مال داولا دسے عیت

إِنَّمَا أَمُوَالَكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتُنَّةً.

تنہارا بیکہنا کہ دہ رحمت ہے بھا گتا ہے تو دہ بارش سے بھا گتا ہے اور نہارا ہے کہنا کہ وہ یجود ونصاریٰ کی تصدیق کرتا ہے تو وہ یہود ونصاریٰ کی تصدیق کرتا ہے۔

قَالَتِ الْيَهُودُلَيْسَتِ النَّصَارِي عَلَى شَيْقَ وَقَالَتِ النَّصَارِي لَيُسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْق.

یین کروه آ دمی کھڑا ہواامام صاحب کی پیشانی کو یوسد یااور کہا آپ نے حق فرمایا میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ (ص 19 2 عقو والجمان ) (106 الخیران الحسان ) CLEANING SOLD STREET STREET STREET

حضرت امام اعظم ابوصنيفه كى داناتى اور قراست كي چندوا تعات

ا۔ تھ بن عبد الرحن ہے دوایت ہے کہ کو فد کا ایک آدی کہنا تھا کہ حضرت عثان یہودی سنتھ امام ابو صنیف کو فیر ہوئی تو اس کے پاس گئے اس نے خوب آؤ بھگت کی امام صاحب نے فرمایا ایک بیغام الکان لے کر آیا ہوں اس نے بوچھا کس کا ام مصاحب نے فرمایا تیری بیٹی کا ایک آدی بینا م لکان سے برا انٹریف ہے برا ابنی مالدار ہے اور قرآن مجید کا حافظ ہے بوری بوری رات ایک رکھت بیل مرزا تریف ہے برا انٹی بھی ہے اللہ کے خوف ہے بہت روتا ہے اس نے کہا ابو صنیف اس ہے کہ جمادہ کی ابو صنیف اس سے بوچھا وہ کیا مفات صند بھی کا فی بین امام ابو صنیف نے فرمایا اس بیلی اور صفت ہے اس سے بوچھا وہ کیا فرمایا وہ یہودی کو فی فرمایا وہ یہودی ہے اس آدی نے کہا ہیں اللہ ما ابو صنیف نے کہا تیل اس بیرامام صاحب نے کہا تم ایسا فرمایا وہ یہودی ہے اس نے کہا تمیل اس بیرامام صاحب نے کہا تم ایسا فرمایا وہ یہودی ہے در تیس کر و کے اس نے کہا تمیل اس بیرامام صاحب نے کہا تم ایسا فیس کر و کے اس نے کہا تمیل اس بیرامام صاحب نے کہا تمیل کو دیگر سے منیس کر و کے اور نبی کر یم مالیف کہا تمیل کر و کے اس نے کہا تمیل سے دبورگ کرایا۔

(س 364/13 تاریخ بغداد) (ص 115 عقو دالجمان) (ص 110/1 المناقب للموفق) (ص 161/1 مناقب كردري)

ب۔ ایک فض امام صاحب کے پاس آکر کھنے نگاتم اس آدی کے بارے بین کیا کہتے ہوجو جنت کی آرزو نیس کرتا جہنم سے ڈرتا نہیں اللہ سے خوف نہیں کھا تا مردہ کھا تا ہے باار کوع و ہجود نماز پڑھتا ہے اس چیز کی شہادت و بتا ہے جہ دیکھا تک نہیں جی بات کو تا لہند کرتا ہے دھت خداوندی سے بھا گنا ہے اور یہودونھاری کی تھد بی کرتا ہے فتنہ سے حیت کرتا ہے امام ابو حنیفہ خداوندی سے بھا گنا ہے اور یہودونھاری کی تھد بی کرتا ہے فتنہ سے حیت کرتا ہے امام ابو حنیفہ جانے ہے جس فتص نے ان سے سوال کیا ہے وہ ان سے بہت بغض رکھتا ہے فرمائے گئے تم نے ان مسائل کے بارے میں سوال کیا ہے جنہیں تم خود جانے ہواس نے کہا نہیں لیکن یہ با تیں بہت بری بی ان سے بری کوئی چیز نہیں اس لئے آپ سے سوال کیا ہے امام صاحب نے بہت بری بیں ان سے بری کوئی چیز نہیں اس لئے آپ سے سوال کیا ہے امام صاحب نے

CENTED CENTED 304 WILL CENTED CENTER CENTER

ے۔ علامہ ابن اثیر جزری نے تکھا ہے کہ اٹل ہمدان حضرت علی المرتفعٰی المرتفعٰی المختلف عقے۔ طبیعہ عقد خلیفہ منصور من

منصور نے امام ابوحنیفدائن انی کیلی اور ابن شبومہ کو بلا یا اور کہا الل موصل نے میرے ساتھ بیعبد کمیا تھا کہ وہ میرے خلاف بغاوت نہیں کریں گے اورا گرانہوں نے اس کاار تکاب کمیا تو ان کا مال وجان مہاح ہوج نے گا اور اب وہ بغاوت کے مرتکب ہوئے ہیں امام ابوحثیفہ آو خاموش رہے اور دوسرے دوحصرت بولے اعل موسل آپ کی رعیت ہیں اگر آپ معاف کردیں تواس کے احل ہیں ادرا گرآپ سزادیں تو وہ اس کے متحق ہیں خلیفہ منصور نے امام ابوطیف ہے مخاطب ہوكركما آپ كيول خاموش بي آپ نے فرمايا يا امير الموشين جس چيزكوان لوكوں نے آپ کے لئے مہاح قرار دیا ہے انہیں اس کاحق حاصل ٹیس ( کیونکہ موس کافتل صرف تین صورتوں میں جائز ہے اور یہال ان میں ایک صورت بھی نہیں) محلا فرمائے اگر کوئی منکوحہ یا باندی ہونے کے بغیرا پے جم کو کی شخص کے لئے مہاح کردے تو کیا اس سے مقاربت کرنا درست ہے منصور نے کہا ہے بات جائز جیس اور اهل موصل کے فتل سے باتھ دروک لیا اور امام ابو حنیفهاوران دونول حضرات کوفیلوث جانے کا تھم دیا۔ (مس 17/5 الآری الکامل) 10 - حفرت مم دارى المنظر عدوايت بكريم الفيكام في فرم ياجبولى كموت كا وقت آتا ہے تو خدا تعالی حضرت ملک الموت سے فرماتا ہے میرے دوست کے پاس جااے میرے یاں کے آمیں نے اسے راحت اور تکلیف میں آز ماکر و یکے لیا ہے وہ ہر حال میں مجھے محبت كرنے والاہ اسے ميري بارگاہ ميں نے آؤميں اسے دنياوي عموں اور پريشانيوں سے راحت دینا چاہتا ہوں ملک الموت پانچ سوفرشتوں کے ساتھ جاتا ہے ان کے پاس جنتی کفن اور خوشبو ہوتی ہے اور ان کے ساتھ بھولول کی ایک شاخ ہوتی ہے جس کے بیں رنگ ہوتے ہیں اور

کندهوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہوتا ہے اور ان کے دلوں سے رحمت اور رافت تکال دی جاتی ہے۔ صرف مومنوں پرمبریان ہوتے ہیں ان کومنکر تلیر کہتے ہیں۔ان میں سے ہرایک کے باتھ میں ایک گرز ہوتی ہے اگر تمام جن والس ال كر بھى اسے اٹھانا چا بين تو اٹھاند سكيس وہ آكروفات یا نیوالے کوقبر میں بٹھاتے ہیں اور کفن اس کی کمر تک اتر جا تاہے وہ او چھتے ہیں تیرارب کون ہے دین کیااور نی کون ہے وہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں اوراسلام میرادین ہے اور کھ سال کھا ہم انبی ہے اور وہ خاتم العبین ہے وہ دونوں کہتے ہیں تونے بھی کہا چروہ دونوں اس ك قبركوآ ك يتي والي بالي مربان اورياؤل ك طرف س وسيع كردية إلى المركبة إلى ا ہے اوپر دیکھووہ دیکھتا ہے کہ اس کو جنت نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں اے اللہ کے دلی تو نے خدا کی اطاعت کی اس کی بنا پر میدجنت تیراشکاند بنی - رسول الله طافعیکا نے فرمایات مے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کو اتن خوشی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا ٹھیں پھر کہا جاتا ہے ا پنے میچ دیکھووہ دیکھتا ہے تواہ دوزخ نظر آتی ہے وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی تو نے اس سے نجات پائی وہ چھر بہت خوش ہوتاہے پھر اسکی قبر میں جنت کی طرف ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن سے اس کی قبر میں موااور طھنڈک آئی رہتی ہے اور بدرا حت وه صرتك محسوس كرتار بي كار العدور)

وقیانوس بادشاہ نے علاقہ رو ما پر فتو عات کیں تو ان فتو حات ولککر کشی ہے اس کا اولین مقصد اس علاقے کے اسرائیل اور غیر اسرائیلی عیسائیوں کو زندگی یا عیسائی ند بہب سے حتم کرنا تھا۔ وقیانوس کی حکومت رو می علاقے پر 150 عیسوی ٹیس قائم ہوئی۔ ایسے خطرناک حالات بیں وین سے کے کیورٹ نے کیا کہ باقی رہنے کے امکانات نہ ہے گر قدرت نے حق کا ایک علیحدہ بیں وین سے کے بھیلنے پہننے بلکہ باقی رہنے کے امکانات نہ ہے گر قدرت نے حق کا ایک علیحدہ بی مزاج بنایا ہے بیکفر کے بیا توں ٹیس انجورنا ہے اور وشمنی میں مزاج بنایا ہے بیکفر کے بیا توں ٹیس اگرا ہے۔ مخاصف کے مطرب عیسی عیونلا نے جوشع روش فر مادی تھی وہ الن

معت المستحد ا

#### ستر ہزار فرشتے

ساتھ لیکراس کا استقبال کرتے ہیں ہر فرشتہ اس کورپ کی طرف بشارت ویتا ہے جب ملک الموت عرش تک پہنٹی جاتا ہے تو روح اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوجاتی ہے۔ الله تعالى ملك الموت سے فرما تا ہے اس میرے بندے كى روح كونے جا كاوراس كوبغير كانثول والی بیر بول اور ندبہ ند کیلول اور لیے لیے سابون اور بہتے ہوئے پانی کی طرف رکھدو پھرجب اسے قبر میں رکھ دیا جا تا ہے تو اس کے دائی طرف نماز بائیں طرف روز واور قرآن اور ذکر سرکی طرف ہے آجاتا ہے اور نماز کیلئے پیدل مسجد کی طرف چلنا یا وال کی طرف آجاتا ہے اور اس کا مبرقبر کے ایک کونے میں آ جا تاہے چرعذاب اس میت کے قریب آتا ہے تو چاروں طرف کے ا ممال اسے قریب نہیں آئے دیتے۔خدا کی اطاعت کی بنا پر وہ ولی عذاب ہے محفوظ رہتا ہے۔ عذاب قبرے یا ہرنگل جا تا ہےا ب صبران اعمال ہے کہتا ہے تبہاری وجہ ہے آ گے نہیں بڑھاا گر تم عابز ہوجائے تو میں اس ولی کی مدد کرتا۔اب میں بل مراط پر اس کے کام آؤں گا میزان پر كام آؤل كالمجرالله لتعالى دوفرشتول كو بهيجاب ان كى آئلهي اچك لے جانے والى بكى كى طرح ہوتی ہے اور ان کی آواز بھل کی کڑک کی طرح ہوتی ہے اور ان کے دانت سینگوں کی طرح ہوتے ہیں اور ان کے سانس شعلے کی طرح ہوتے ہیں اور ان کے بال کندھوں پر ہوتے ہیں اور دونوں

CENTER ENTER 309 NEWSCENTISCENCE

# حق يرقائم رہنے والوں كوشهيد كيا كيا

جب دقیانوس اس شریس آیا توحسب دستورسب عیسائیون کو بلایا - بیشهرین اسرائیل عیسائیوں کاسب سے بڑا مرکز تھا۔اور بہت پختہ قشم کے مذہبی لوگ تھے ان کو دقیا نوس کی تمام كفرية حركتول كفرساز بول مخالفين كيتل وغارت كاينة تقاليم سنته تتحداوراللدس صبروهمت کی دعا تھیں ما گلتے ہتھے۔ یہاں تک کہ بہ بلاخودان پرجمی آن پہنچی بچھ کمزور دل مرتد ہو گئے پچھ قید کئے گئے نوجوانوں کوقیسم قیسم کی اذبیتیں وے کرفش کیا گیا۔ان ہی گرفتار ہوکر لائے جانے والول میں کچھٹو جوان جواسرائیلی شاہی خاندالوں کی اولا دمیں سے متھے۔ کیے بعدد مگرےان كو مجى بكو كربادشاه كے سامنے بيش كيا كيا۔ بادشاه نے ان سے بھى يبى كباك ياتم ان بتول كو سجدہ کردیاان کے سامنے جانور کی قربانی پیش کرواوران کو ہمیشہ کیلتے اپنامعبور بجھالو۔ عیسائیت کا وین چیوڑ دو۔ یاتم کولل کردیا جائے گا۔ بیسب بہت جوان خوبصورت صحت مند کڑیل ، لمنے قد اور چوڑے سینے والے منے اور اس کے ساتھ بہت متی منے انہوں نے بہت ولیری سے بھرے در باریش کہا کہ ہم جھوٹے بتوں کی بوجانیس کر سکتے بیشک ہمارا رب سی معبود وہ بی ذات اقدس بجرآ سانوں اورز مین کو بالنے والا ہے اس پر دقیا نوس نے کہا کہ اے جوانوں مجھ کوتمہاری خوبصورت جوانی کم عمری پرترس آیا ہے۔ نہیں تو میں تمہاری گستاخی بیباک کی سزااہمی امي وقت تم كود مدرية ايم كوكل تك مهلت دينا بول تم اين جوانيون يرترس كها وَاورخوب موج سجھ لو۔ بیکھیگر بادشاہ نے در ہار برخاست کیا اور دوسرے شہر چلا گیا۔ (ازتشبیرخازن) مهلت ما گئتے تو دوسرے دن دربار میں ضرور حاضر ہوجاتے کیونکہ موشن نہ بزول ہوتا ہے نہ

بعض تفامير ميں لكھا ہے كدان جوانول نے خودمہلت ماتكى مر بي غلط ہے۔اگر بيخود برعهد۔اور پھر بداکشے بیش ندہوئے تنے بلکداس سے پہلے بدایک دوسرے کے اچھی طرح وا تف بھی ند تھے۔اس لیے کہ جب میہ پریشان ہو کر نکلے تو وہ دو پیر کا دنت تھا۔اور ہرایک اکیلا

CLARADOCLARADOCLARO 308 CACADOCLARADOCLARADO كة سان پرتش في لے جانے كے بعد بھى روش ہى رہى۔ اوركسى كے جبر واستبداد كے طوفان اس كو بجهانه سكے اور بيروشن اكناف عالم واطراف علاقه ميں پھيلتى ہى چلى تنى جس سے باطل كو تشویش ہوئی ادھرلوگ پروانہ وار دامن تعلیم سے میں فوج درفوج بن کرھیسا تیت تبول کرتی رہے اورادهر بإطل بتصيار بند بوكرمورج درموح ياناركرة ربا ادهرا يمان كي مفليل يجيش اورادهر يحل وغارت کا بازار گرم ہوجاتا۔ ہوتے ہوتے من ڈیڑھ سوعیسوی ٹس دقیانوس نے دین سے کے خلاف سراٹھایا اگر چہ پہلے رومی باوشاہوں نے بھی اہل ایمان کو بیحدو بیٹھار دکھ پہنچا ہے مگر میر بہلاروی بادشاہ تھ جس نے دھمنی کی انتہا کردی اور دین عیسائیت کونٹ وہن سے اکھیر پھینکنے کا جہا كرليا-بيسال بن وومرتبه اسيخ بورے ملك كا دوره كرتا اس كا ملك شام فلسطين اورروم ك دوسوشہروں پر پھیلا ہو اتھا۔ اس دورے کا واحد مقصد یمی ہوتا کہ لوگوں کو عیسائیت سے مرتدكراكربت يرست بنا ديا جے۔اس مقصد كے ليے اس في مختلف شهرول بيل بڑے چھوٹے مندر بنا دسیے شخصے اور ان میں مختلف تام کی دیوی وبوتا بہت مورتیں رکھوادیں تھیں ہر شهر کے تمام اہلی ایمہ ن چیوٹے بڑے جوان ، بوڑے عورت ومردعیسا ئیول کو پکڑ وا کر لا تنا اور وو شرطیس ہوتی یا بنوں کو سجدہ کروان پر قربانی کا خون بہاؤاورا پنادین چیوژ کریت پرست بن جاؤ۔ اور یا قید ویند بلک مل وبلا کست کے لیے تیا رہو جاؤ۔ اس تحریک میں براروں مل وقید ہوتے سينكثرون مرتد موسئ اى بادشاه كے علاقه سلطنت ميں سرحد عرب سے تقريباً سترميل دور ملک روم کی سرحدول کے اندر بجیرہ عرب کے کنارے پرایک بہت بڑی بندرگا ہتی اس شہر کا نام پہلے افسوس تھا۔ پھر بگو کر افسیس جوا۔اس شہر میں ای وقیانوس نے ملک کا سب سے برا مندر بنوایا تھا۔جس میں ایک مورتی رکھی جس کا نام ڈیانا یو ڈائیناد بول تھا۔ (تفییر سے ی

CLEASTER SCHOOLES ST. 311 J. S. ST. SCHOOLES SCH

نزاقی بنائے گے ۔ 4 ۔ موطونس- 5 ۔ کشطونش- 6 ۔ بیرونس مردی و بیس اللہ ان کا کتاب کا نام قطعیو میں ہیں۔ 10 ۔ آن کا کتاب کا نام قطعیو ہے ۔ مضرین کے اس میں اختلاف ہیں کہ ان کے پاس ان کی دولت درہم دینارکہاں سے آئے ایک تول ہے ہے کہ وہ غار میں جائے ہے ہیں کہ ان کے پاس ان کی دولت درہم دینارکہاں سے آئے ایک تول ہے ہے کہ وہ غار میں جائے سے پہلے اپنے گروں کو گئے اور ماں باپ کی بہت دولت ان اٹھائی پھے پاڑار میں غریج لکو بائٹی اور تھوری ہی اپنے پاس رکھی جوسب نے تملیخا کے پاس جع کر اوی گئے میں بائٹے کی فرست کہ اس کے والدین کی سے گھروں سے گھرائے پریشان ہے ۔ ان کو با زاروں میں بائٹے کی فرست کہاں تھی اور کون کس کا انتظار کرتا۔ دو سرا قول ہے کہ ہرایک کی جیب میں بائٹے کی فرست کہاں تھی اور کون کس کا انتظار کرتا۔ دو سرا قول ہے کہ ہرایک کی جیب میں غار میں بہتے مصرے مغرب تک اپنی عبوات و کی سب نے تملیخا کے پاس جمح کرادی جب غار میں بہتے مصرے مغرب تک اپنی عبوات و کی اپنی اور د فاؤں ہیں مشغول د سے۔

میریملی امت کے وہ اولیا واللہ تنے جواللہ کے دین اور اس کی رضا کے لئے دشمنان دین کے ظلم وستم سے بیچنے کے لئے اپنے مگروں سے ہجرت کر مجلے اور ایک غارش پناہ حاصل کرلی اور وہاں بحضور خداد تدی دھا گوہوئے۔

رَبَّنَا ٱلِتَامِنُ لَّدُنْكُ رَحْمَةً وَّهِيِّي النَّامِنَ آمُرِ الرَّسَلَّاءِ

اے ہمارے رب اجسیں ایک بارگاہ میں خصوصی رحمت عطا فر ما اور ہمارے کام میں راہ یانی (کے اسیاب) میمیا کر۔

ان کی دعا کوشرف تبولیت بخشتے ہوئے باری تعالی نے انہیں اس مشر دہ جا نفز اس نواز ا کہتمہارا رب ضرور اپنی رحمت تم تک پھیلا دے گا۔اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خاص رحمت جس کا ذکر قرآن کریم میں فرکور ہے ،کیا تھی؟ یہال قرآن کریم نے سیاق وسباق کاعمیق مطالعہ کیا جائے تو اسحاب کہف کے حوالے سے یہ بات سائے آتی ہے کہ وہ غارش 309سال تک

RESPUBLISHED 310 THE DRESPUBLISHED تھا بیا سے پریشانی کے عالم میں باہرو برائے میں ایک درخت کے بیٹے بیٹھا ہوا تھا کہ دوسرا ساتھی آ مليا ـند يهليكو بيد تها كدومراآن والامومن بنددومرك ويبليك والسنكاية تعاايك دومرے سے اپنے آپ کو چھیائے گئے یہاں تک آٹھ جوان ای درخت کے بیچے آگر جیھے گئے پہلے توسب نے اپنے آپ کو جھیا یا کہ کہیں بیشائی جاسوں ہی نہ موگر چونک سب کو پر بشانی ایک تی جیسی تھی لہذا بات جیسی شدرہ کی اور سب ایک دوسرے کو جان کر محرم راز بن گئے اور سب فے يبي اراده كياكه چلوكس غار بيس حيب جاتے ايں پھرجب اس بادشاه كا چندون بعد دوره ختم موجائے گا تو ہم نکل آئیں کے یہ کہ کرسب آٹھوں ساتھی شہرے تین میل دور ایک پہاڑ کے یاس آ گئے راستے میں ان کوایک دھونی یا چرواہا ملاوہ بھی موس تھااور بادشاہ سے چھپتا پھرتا تھااس کو بھی بادشاہ نے ٹہیں بلایا تھا۔اس نے جب ان کوصال سنا یا تواس نے عرض کیا مجھ کو بھی ساتھ او لبدااب بدنوسائقی ہوگئے جب وہ چلے تو دھونی کا کتا بھی ساتھ ہولیا سب نے خوف کیا کہ بد مجو كے كاتو ہم ظاہر موجائيں كے اور مكڑے جائيں مے كتے كوخدائے زبان بخش اس نے وعدہ کیا کہ بیل شہبوطوں گا۔اب دس افراد ہو گئے۔اُن کے اسام یاک اس طرح ہیں۔

اصحاب کہف کے نام بیر ہیں۔ (امحاب کہف کے ناموں کے متعلق مختلف اُتّوال ہیں)

- حضرت این عباس فافت سے اصحاب کہف کے مندر جدفریل نام منقول ہیں۔م

میکسلهیدا، یملیخا ،مرطونس، سنونس ،سارینونس،زونوانس، کعسططیویس۔ (تفیرمظیری فیاءالقرآن)

چنانچ آیک قول ہے حصرت علی الرتضلی اللظ نے فرمایا کدا صحاب کہف چھو ہیں۔ بیسب دقیا توس کے دزیر ہے۔

1-مكسلمينا-يرسب يلى برك يل-2- مخشلمينا. 3-مليخايه ان ك

645872364578723645787 313 7872364578723645787216

اس فارکے پاس پنچے دیکھا توسب سورہ ہیں بادشاہ کو بہت غصر آیا اور تھم دیا کہ اچھا ان کوائی طرح سونے دواور فارکا مندمضبوط پنفروں کے دیوارہ بند کردومستریوں نے فوراً پنفروں کی دیوار بنادی بادشاہ نے کہا کہ اب بیفاریس ہی مریس کے بینی ان کی قبرہ ۔ اس کے بعد سب والیس چلے گئے اہل در باریس دو آدی خفیہ موس شے انہوں نے ایک سلور کی تختی پراصحاب بف کی تعداد نام حسب نسب اور شیر سے لگلنے کی وجہ دقیا نوس کاظلم اور ڈبب پر جابر اندرویہ اور اصحاب بف اسحاب بف کافاریس چیناان کافارو ہوار سے بند کیا جانا ہوراوا قد تفصیل سے لکور کو شاہی کے خزائے میں چیپادیا ہے سال بعد دقیا نوس سے بیروی ایک سوباون میں صرف بین سال محدد تیا نوس سے بیروی ایک سوباون میں صرف بین سال کور دو تیا نوس سال بعد دقیا نوس سے بیروی ایک سوباون میں صرف بین سال کور دو تیا نوس سال بعد دو تیا نوس سے بیروی ایک سوباون میں صرف بین سال کور دو تیا نوس سے کر کے مرکبیا۔

باطل كاانجام

يى باطلكا مختفرانجام بى قى فرما يا كيا-يلْبَاطِل جَلْبَةً وَلِلْحَقِ غَلَبَةً.

باطل کا شور ہوتا ہے اور حق کا زور ہوتا ہے اور با دشاہتیں بدلتی رہیں۔ یہاں تک کہ تین سوسال گر رگئے۔ جن دوآ دمیوں نے اصحاب کہف کے حالات لکھ کرشاہی خزانے میں رکھان میں ایک کا نام بیدروں تفا۔ بعد میں کھی کسی بادشاہ نے اسپے خزانے سے استختی کی نقل کروا کر اس بہاڑ پر غار کے قریب لکوادی اس بہاڑ کا نام میٹوس تفاع جو بگڑ کر مخلوس بھی ایک کہا گیا ہے۔ سن میسوی چارسوآ ٹھر میں روم پر عیسائی ایمائی حکومت قائم ہوئی۔

قدرت كي عظيم نشاني

موس بادشاہ کا نام بیرروس یا ایک قول میں تھیوڈیس تھا۔اس وقت کچھ نبی اسرائیل عیسائی تھے۔اور کچھ بت پرست مظرین قیامت بادشاہ اہل درد تھا اپنی کافررعایا کے کفر پر CLESCULATES 2112 WILLIAM 2112

آرام فرمارہے۔کھانے پینے سے بالکل ہے نیاز قبر کی محالت بیں 309سال تک ان جسموں کو گردش لیل ونہارہے بیدا ہونے والے ان است محفوظ دکھا گیا۔ سورج رحمت خداو تدی کے خصوصی مظہر کے طور پر ان کی خاطر اپنا راستہ بدلتا رہا تا کہ ان کے جسم موسیحی تغیرات سے محفوظ فصوصی مظہر کے طور پر ان کی خاطر اپنا راستہ بدلتا رہا تا کہ ان کے جسم موسیحی تغیرات سے محفوظ ومامون اور بیج وسالم رہیں۔ 309 قمری سال 300 سمسی سالوں کے مساوی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب بدہوا کہ کرہ ارضی کے 300 موسم ان پرگز رگئے مگر ان کے اجسام تروتازہ رہے۔ قرآن مجید فرما تا ہے۔

وَتَرَى الشَّمُسَ إِذَا طَلَعَتْ تَّزْوُرَعَنَ كَهُفِهِمْ ذَاتُ اليَبِيْنَ وَإِذَا غَرَيْتُ تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّبَالَ وَهُمْ فِي أَجْوَةٍ مِنْه . (اللهف،17,18)

اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غارے داکیں جانب ہث جاتا ہے اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے یا کیں جانب کم راجا تا ہے اور وہ اس کشادہ میدان میں (لیٹے) ہیں۔

الله کی خاص نشانی یم ہے کہ اس نے اپنے ولیوں کے لئے 9 30 قری سال تک مورج کے طلوع وغروب کے اصول تک بدل دیئے۔

جب ذکر الی سے ذراسکون ملاتو سے گئے اور لیٹتے ہی سب کو نیندا گئی دوسرے دن باوشاہ نے در بارلگا یا تو ان کے بارے ش ائل در بارے پوچھا اور پکڑ کر دائے کے لئے لوگول کو بھیجا گر سارے شہر بیل ڈھونڈ نے چھ پ مار نے کے باوجود کہیں سراغ نہ ملا والدین کو پکڑ کر باوجود کہیں سراغ نہ ملا والدین کو پکڑ کر باولا لیا کہ بٹا کا تمہم ارے بیٹے کہال ہیں درنہ تم گوٹل کر دیا جائے گاسب نے کہا کہ اے بادشاہ اسم تو پہلے اپنا دین چھوڈ کر تیرے دین پر آ چکے ہیں اگر ہم اپنے بیٹوں کو چھیا کر بھانا چاہتے تو ہم می مرتد کیوں ہوتے ۔ اس دوران کس نے مخبری کی کل میں نے ان کو پہاڑ کی طرف جائے دیکھا ہے ان کے ساتھ گھوڑ ول پر بیٹے کرفورا

تنیس پر سخت جیرانی میں حضرت حملی شہر کے اندر مکتے وہاں بھی ہر طرف عیسیٰ علیاتیا کے جربے رب سے کا شمیں حمرت و تعجب میں پڑ گئے کہ بااللہ میں سور باہوں یاجا گ رہاہوں میں بد کیا و کھیدرہا ہوں کل ای شہروبازار میں حضرت مسلی علیتی کا نام لیناجرم تھا آج ایک رات گزرنے ے کیا پلٹا کھا تھیا چھرسو جایہ ہماراشہرافسوں نہیں ہے مجھ کوغلطی ہے راستہ بھول تھیا ۔لہذا ایک جوان سے یو چھا کہاس شہرکا نام کیا ہے۔اس نے کہااس کا نام افسوس ہے۔بڑے حرال ہوکر بیٹے کہ نام تو شیک ہے فیر کافی ویر بعد کھڑے ہوئے اور ایک ہوٹل پر گئے۔اس ہوٹل کا نام قسطنیوس تفاساس ہے کھا تا خریدا اورا پناسکہ دیا۔ بیسکہ دیکھ کر دکا ندار حیران ہوا اس نے ساتھی کو دکھایا لوگ جمع ہو گئے اور کہنے گئے اس کو ضرورتی کوئی خزاند مذا ہے لیکن میخض تو جوان ہے اور کہتا ہے کہ میں اس شہر کا مول اور بیدیت رای شہر کا ہے یا توب یا گل ہے یا خزانہ چھیانے کے لیے باتیں بٹار ہاہے۔اس لیےاس کو پکڑ کا حاکم شہرے یاس لے جلو لہذاسب لوگ بشکل جلوس پکڑتے و ﷺ شتے نماق اڑاتے اور جیران ہوئے تملیخا کوعدالت میں لے گئے۔وہال دوحا کم من المراري بالمراري المعطيوس تفا-ان دونول السران شبر في الوكول كي ساري بالتي سيس توحملينا ہے متوجہ ہوکر کہا اے نوجوان تو ہم ہے بکھیرمت چھیا اور جھوٹ بیانی نہ کرنا بلکہ جو معاملہ ہے وہ بانکل صاف بچ سنادے۔حضرت ملیخانے فرمایا کہ بہلوگ تو مجھ کو یا گل مجھ رہے ہیں لیکن میں خود جیران ہول کدراست بی تو گزری ہے جب دقیانوس باوشاہ نے ہم کوکہا کہ یاتم بت پرتی كرواورعيساني مذہب مجور ووياتم قتل كرديئ جاؤك اور پھرخود ہى اس نے جميس سويے ك ليے ايك ون كى مهلت دى اور ہم مب بھا گ كرغار نجلوس ميں چھپ گئے راستے ميں ايك ساتھى اوراس کا کتا ہم کواورال کیا۔ہم سب نے پہلے غار میں جیپ کرعبادت کی پھرسو گئے اور میج ہم اٹھ کر جا گے جھے کو انہوں نے کھاٹا لینے کیلئے بھیج ہے وہ میرا انتظار کر رہے ہیں فلال محلے میں ہمارا محرب اوربینام مارے والدین کا ہے۔ وہی بدرہم بیں جوکل ہم بہال سے نے کر گئے تھے

61576206157620615767 314 TYPERGESTERS

پریشان رہتا تھا کہ کاش سب مومن بن جا تیں ۔راتوں کورورو کراسینے اللہ سے دعا تیں عرض كرتاكد يمولى كونى ابنى قدرت سالى نشانى دكهاجس سان مكرين قيامت كاقيامت وحساب قيامت پرايمان موجائ -اس وقت تك ملك كادارالخلافديجي شرافسوس تقااور تامعلوم مسى نسبت سے اس علاقے كوئمى رقيم يا ليطرا يا پيٹرا كباجاتا تھا۔ غالباً س بينوى جارسو پياس تفا۔ایک چرواہا جس کا نام اولیاس لکھا گیا ہے وہ وہاں ایٹی مکریاں چرایا کرتا تھا۔اس سےول میں خیال آیا کہ اگر پر اڑکا بے فار جو کس نے پی انسین کب اور کیوں بند کرویا ہے میں کھول کرا پی بكريال كيلي سردى، كرى اوربار شول سے بيخ كيلي استعال كرول توبهت آرام موجاتے بيوج کراس نے ساری دیوارگرا دی اورسب ہقر ایک طرف رکھد یے کی چھوٹو ڑی بہت وروازے پر صفائی بھی کردی جب وہ بیسب کام چند گھنٹوں میں کرے فارغ ہوکرا ندر گیا تواسخے آ دمیوں اور ایک کتے کو پڑے لیٹے دیکھا تو توف وڈ رہے گھرا کر بھا گا اور چیچے مؤکر بھی شددیکھا ابھی وہ سی کو ہتلاتے بھی نہ یا یا نھا کہ دوسرے دن صبح بعد طلوع آفناب تمام اصحاب کہف جاگ پڑے نہایت پرسکون فرحت مندسب ہاہر لکتے اور ایک دوسرے سے پوچینے لگے کہ ہم کتنا سوتے کچھ ساتھیوں نے سورج دیکھ کرکہا کہ ایک رات ہی سوئے ہیں اور پچھ نے کہانمیں مجھے زیادہ ہی وقت معلوم موتاہے مرتنن سوسال توان کے دہم وگمان میں ندتھا۔ دروازے پر پڑے موسے پھر د كه كركي حي تشويش مونى محرز ياده ابميت نددى كى اب چونك جأك پرسه عضاس لي بعضا ت بشریت بھوک بھی گئی توسب کی صلاح مشورے سے اپنے خزا تھی کو پیچھ سیحتیں سمجھا کر کھا تا لاتے كيليئ شهر بهيجارات اورجنگل بيل توفرق محسوس نه موانگر جب تملين شهر ك قريب وقيالوس اوراس کے جاسوس سپامیوں کا خیال کرتے ہوئے ڈرتے چھپتے پہنچے تو دیکیا کہ وروازہ شہر پر دین عیرائیت کی اچھی اچھی ہا تیں لکھی ہوئی ہیں بڑے تیران ہوئے اور خیال کیا شاید ٹیس کسی غلوشھر عن آ گیا ہوں۔ یہ سوچ کر ہا ہر یا دوسرے دروازے یہ مینچ گر وہاں بھی ایمانی با تنم تکسی

دو جس رب كريم في بم كوات سال باصحت وتندري قائم وسلامت ركها وه وني پرورد كارع لم ہمارا آئندہ بھی کفیل وکارساز اورمحافظ ہے اب ہم تمہارے ساتھ شہری زندگی تبیل گزاریں کے۔بادشاہ اور کچھ خاص درباری اور افسران غار کے اندر بھی ان کے ساتھ گئے إدھراُ دھرکا جائزہ لیا۔ غاروالوں نے اُن سے کہا کداب آپ ہم سے کوئی تعلق شرکھیں اور ہم غاریس رہتے ہیں آپ ای طرح پھر غار کو بند کرویں جس طرح آپ کے کہنے کے مطابق پہلے بند تھا۔ پھرسب لوگ با ہرنگل آئے اورای وقت انہی پتھرول سے مضبوط دیوار بنا کرغار کا مند بند کردیا حمیا۔ ایک تول ہے کہ جب وہ لوگ غار کے اندر پہنچتو اس وقت سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان پر دویارہ نیند قائم فرمادی اورسب ای جگه لیث كرسو كتے \_ بادشاه كي عم سے لوگول في أسى وقت د بوار چنن دی تھی ہے یادشہ چونک سے ایمان والا اور یادب روش ضمیر تھا اس لیے اس نے کہا کہ مید واقعدا دراصحاب كهف كاظهور بهارم ليع قدرت الهي كاعجيب كرشمه اور بدايت ايماني كي نعمت ہے ۔اور مكرين قيامت كے ليے جوت قيامت پر ايك شاندار مضبوط وليل ہے۔ اس حيرت إنكيز واقعدكود كيهكركوني عقل وخردوالاتو بركز قيرمت كاالكارتبيس كرسكتا كوني جالل بدبخت بدفطرت بی صدوعنادے تیامت کا الکارکرے گا تھوڑا ساغور ولکر کرنے سے بات و ماغ میں آجاتی ہے کہ جورب تعالی تین سوسال تک سلاكر اچھى تندرتى عقل وقيم ياداشت كے ساجھ جگا سكتا ہے اور پغیر پچھ كھائے ہے زندہ ركھسكتا ہے وہ قيامت بس بھى اٹھاسكتا ہے۔اس كے الی نعمت الهید اورنشان قدرت باری تعالی کی یا دگار بنانی چاہیے۔اوراس جگد یا دگار کے طور پر کوئی عمارت بنائی جائے تا کہ بادتازہ رہے۔اس بات کوئن کرسب خوش ہوئے اور اپنے اسپنے مشورے ش کس نے کہا یہال کوئی حیکل بنادیا جائے کس نے کہا یہال کوئی بینار بنادیا جائے کی نے کہا صخرہ کی نے کہا گنبد لیکن نیک اور متقی بزرگ لوگوں نے کہا کہ یہال مسجد بنائی جائے۔

اب جومیں درود بوارشراورلوگوں کی تید ملی ندیب کی باتیں دیکھ کرسن رہا ہون اس نے میری عقل کو م کردیا ہے۔ باتیں س کرسب لوگ انتہائی حیرت زدہ ہو کرایک دوسرے کو دیکھنے ملکے کہ وقیا ٹوس تام کا باوشاہ تو ہم نے بھی سناہی نہیں اور نہ ہی تمہارے والدین کے نام کا کوئی آ دمی شھر میں ہے۔البتہ تمہارے محلہ اور گھر کا نقشہ جوتم نے مجھایا وہ ٹھیک ہے۔وڈوں افسرول نے کہا كولوكوسنومعلوم بوتاباس جوان كي صورت بيس رب تعالى في جم كوابنى قدرت كى كوئى نشاكى و کھائی ہے چلوسب بادشاہ کوسب کھے بتائی اور اس جوان کو بھی لے چلو۔ پھرسب لوگ مع افسران اور مملينا وربارشاتي مي وبال بنيج وباب موجوده بادشاه بيدروس في بوري واستان كي اور جیرت زوہ موکر تجدہ شکراوا کیا۔اپنے عمر رسیدہ دربار بول سے بوچھا کہتم بٹا کا بیکیامحاملہ ہے تو ناظسین خزانہ وہ سلور دھات کی تختی ہے آ ہے جس پر تکھا تھا کہ فلاں سال فلاں زمانے جس بہاں وقیالوس کی حکومت ہوئی اوراس کے ظلم سے جان وایمان بچا کرچندنو جوان غارکہف میں جیپ کئے تھے جن کا درواز ہ وقیانوس نے پھروں سے بند کرواد یا تھا۔ان غاروالول کے نام ہیا تھے جنبیں ایک حملی محا۔ بادشاہ نے اللہ کریم کوسجدہ کیاجس نے قیامت کے ثبوت میں ایک روش دلیل عطافر ما کی سارے شہر میں اس بات کا آنا فانا چرچا ہوگیا ہر خض تملیخا کود بیلسے کے لئے دوڑا چلا آتا پھر بادشاہ سب كو لے كر غار پر بہنجا۔جب باقى ساخميوں نے ايك جم عفركوالك طرف دورے آتے دیکھا تو تھبرا کئے اور سمجھے کہ شاید دقیا نوس کے سامیوں نے تملیخا کو پکڑ لیا ہے اوراس نے بتانے پراب بم کو لیشکر پکڑنے آیا ہے۔سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھااور کہا کہ یارواہتمہارے ایمان اور جان کے امتحان کا دفت ہے۔ ایمان یحیانا اور قل ہونے ہے نہ ڈرنا۔ بیا کہ کرسب ذکرِ البی کرنے لگ گئے یہاں تک کرشکر اور ہادشاہ سمیت سب لوگ غام کے پاس بین کے سب واقعد سنایا گیا تو وہ بھی سب حیران ہو گئے سب نے بادشاہ سے معافیہ معانقة كياان كيسب سے بڑے مكتلمينا نے قرما يا كداب بىم كوجارے اى حال ميں رہينے

CRASTACEART REPAY 319 CASTOCEARTHREAST

اس سے معلوم ہوا ہزرگوں کی صحبت کا کتے پر اتنا اثر ہوا اس کا ذکر عزت کے ساتھ کا م جمید میں آیا اس کے نام کے وظیفے پڑے جانے گئے اس کو دائی زندگی نصیب ہوئی مٹی اسے نہیں کھاتی توجس انسان کو نبی علیا تھا کی صحبت نصیب ہوتو اس کا کیا ہو چھتا ہے بھی معلوم ہوا تمام عمادت سے بڑھ کرا چھی صحبت اختیار کرنا ہے۔ اس کا فائدہ انسانوں پرمحدود نہیں۔ عمادت سے بڑھ کرا چھی صحبت اختیار کرنا ہے۔ اس کا فائدہ انسانوں پرمحدود نہیں۔

# کتے کی وں خصلتیں

حضرت حسن بصری ٹاٹلٹانے قرما یا کہ کتے ہیں دین نیک عادات ہوتی ہیں اہل ایمان پر واجب ہے کہوہ بھی ان عادات کواپنا تھیں۔

- ا۔ مجودار ہنا یک نیک بختوں کی عادت ہے۔
- 2\_ اس کا کوئی شمکا نائبیں ہوتا یہی متوکلین کا طریقہ ہے۔
- رات کو بہت تعور اسوتا ہے بھی عشاق کی خصلت ہے۔
- · جب مرتاب تواس کی کوئی میراث نبیس ہوتی میں زاہدین کا طریقہ ہے۔
- ۔ اپنے مالک کا وفادار ہے اسے مارے یا اس پرظلم کرے تب بھی اس کا تعلق نہیں تو ڑتا یک سپچے مریدین کا طریقہ ہے۔
  - الله المستمال جائے گزارا کر لیتا ہے یکی تواضع گزیں کی عادت ہے۔
- ۔ اگرچہ کی جگہ پر تبضہ کرسکتا ہے تب بھی اسے چھوڑ کر دوسری جگہ تبول کر لیتا ہے یمی راضی برضاء اللہ لوگوں کا کام ہے۔
- 5۔ اسے مار بھگا و کیکن تھوڑ اسار وٹی کا کلڑا دکھا و واپس آجا تا ہے اسے مار بھگانے سے
  کینداور بغض نہیں ہوتا بھی خاشعتین کا طریقتہ ہے۔
- ا جب کھا تالا یا جا تا ہے تو آرام سے جیٹھ کراسے دیکھار ہتا ہے چھینے کی جرات بہت کم

CENTRAL SIE NEW SIE NEW STREET

## بنتى جانور

مقاتل نے فرہ یا کہ الل ایمان کی طرح دی جانور بہشت میں داخل ہو گئے جانور یہ ہیں۔

2\_ابراجيم عليتفاكا كالجهزاجيم مبمانون

1-ناقدصالح تنينتي

کے لئے ذرج فرمایا۔

4\_موی قلیمتلا کی گائے

3\_اساعيل عليائلاً كاونبه

6 عزير فلينه كاكدها

5\_ پولس ماييندا کې مچھلی

8 بلقيس كابدبد

7\_سلىمان ملائنااكى چيونى

10 يحضور مرورعا لم شفيع معظم مرافقة

9\_اصحاب كهف كاكثا

کی نا قدمیارک

بیسب دینے کی فنکل میں ہوکر بہشت میں داخل ہوں گے۔ (تفسیر فیوض الرحمن )

اولياءاللد كاخدمت كزار كتامجي سلامت رما

امی ب کہف کے ساتھ ان کا ایک خدمت گز ارکتا بھی تھا۔ 309 سال تک وہ کتا بھی

فارے دہائے پر پاؤں بھیلائے ان کی حفاظت پر مامور رہا۔ ان کے نسبت سے قرآن مجید یں اس کے کتے کا دکر بھی آیا ہے۔

وَكُلُّهُمْ يَأْسِطُ فِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيْلُ.

اوران کا کتا (ان کی)چوکھٹ پردولوں باز و پھیلائے (جیٹھا)ہے۔

(سورة الكبف18,18)

کتے کو بیدمقام الن غارتشین اور اے حق کی بدولت ملامفسرین لکھتے ہیں کہ جب و قفے و تقفہ سے اصحاب کہف وائمیں ہا میں کروٹ لیتے تو وہ کتا بھی کروٹ لیتا تھا۔ بیای محبت شینی کا اثر تھا۔ معتدی معتدی

# اصحاب كهف كى كرامات

اصحاب كهف سے مندرجد ذيل كرا مات كاظهور موا-

- 1 ۔ وہ تین سوسال تک سوتے رہے نیند کے باوجود صحبتہ تندر تی برقرار رہی۔
  - 2\_ اتنى دىت تك نەپىجە كھايانە پيا-
- - 4\_ بال، ناخن توبز مصطرعر نه بزعي-
  - 5\_ جوانی برقرار ہی۔
  - 6 مورج كانج كرفكانا اوردهوب كانديرانا-
- 7۔ ہڑاروں مرتبہ بارش ہوئی مگر غار کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی ندآیا حالاتکہ غاراو پر سے کھلی ہے جس سے روشنی اور ہوا آرائ ہے۔
- 8\_ فاركى طرف جاتے ہوئے كتے في ان في طرز تكلم ميں كلام كيا كمين بركز نديجوكوں گا۔

# اصحاب كهف كاليمان كاسبب

تکملہ بین لکھا ہے کہ ان کے ایمان لانے کا سبب یوں ہوا کہ حضرت بیسی علی تلاکی کے کسی ایک حواری نے ان کے شہر بیس وافل ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں کسی نے کہا کہ اس شہر کے دروازے پر ایک بت رکھا ہے جو بھی اس شہر بیس وافل ہوتا ہے اس پر ضروری ہوجا تا ہے کہ وہ اس بت کوسچدہ کرنے ورند شہر بیس دافل ہونے نہیں دیتے اس بندہ خدانے صرف غیر اللہ کی بہت کی سجدہ کرنے ورند شہر بیس دافل ہونے نہیں دیتے اس بندہ خدانے صرف غیر اللہ کی پرستش کی وجہ سے شہر بیں جانے سے انکار کردیا شہر کے با ہرا یک تمام کرامیہ پر لے کرا بنا کا روباء

معرف المرابع المرابع

10 جس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے اس کے لیے واپس لوشنے کا تام نہیں لیتا ہی محزون لوگوں کا طریقہ ہے۔ (کذائی روض الریاضین امام الیافتی میکنیف)

# اصحاب کہف کے ناموں کی برکتیں

حضرت ابن عباس رفالیات روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ تو کا مول کے لیے فاکدہ مند ہے۔ (1) بھا گے ہوئے کہ بلانے کے لئے (2) دہمنوں سے فئی کر بھا گئے کے لئے (3) دہمند ہے۔ (1) بھا گے ہوئے کہ بلانے والے بخار کے لئے (4) در دسر کیلئے دا میں بازو پر با ندھیں (5) اُمّ الصبیان کے لئے گئے میں بہنا میں (6) خطکی اور سندر میں سفر میں مختوظ ہوتے کے لئے (7) مال کی حفاظت کے لئے (8) عقل بڑھنے کے لئے (9) مختال ول

اصحاب کہف کے ناموں میں بے تا شیر ہے کہ اگر کھو کر درواز سے پرلگا دیا جائے تو مکان بیا سے تحفوظ ہوجائے ۔ مال پر رکھ دیا جائے تو چوری نہیں ہوگ ۔ شتی میں لگا دیئے جا کی تو ڈو و ہے سے تحفوظ رہے ۔ کہیں آگ گی ہوتو کپڑے پرلکھ کرآگ میں پیپنک دوتو آگ بچھ جا گی جاتی ہوتی ہے۔ کے گلے میں ڈالیس تو رونے اور ام الصدیان کی بجاری سے حفاظت ہوتی ہوتی ہے۔ اس کا تعویذ برنا کر ہاز و پر ہا ندھا جائے تو تیدی آزاد ہوجائے۔ بے عتل حقائد ہوجائے۔ بے اس کا تعویذ برنا کر ہاز و پر ہا ندھا جائے تو تیدی آزاد ہوجائے۔ بے عتل حقائد ہوجائے۔

الل تعویذات وظا کف فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ناموں کی تلاوت اور تعویذاور اس کے چلد کشی ہے سولہ مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ (1) حرق (2) غرق (3) مرق (4) جنات (5) نظر ہد (6) ہے برکتی (7) یرقان (8) ہے الحمینانی (9) مرگی (10) و یوانگی (11) مقدے بازی (12) ہرعقیدگی (13) حرام مال وخوراک ہے

وسائد و معتری معتری می معتری می از این از این می می می می می معتری معتری معتری معتری معتری معتری معتری معتری ا جواب دیا کرجب تک زین و آسان قائم بیل می می انتقال پراور آپ لوگول پر بھی آپ مالتا کیا کا اور اسلام کا بیانی کا دین قبول کرنے پر سلام کا نیتا دے یہ کر اصحاب کبف می سوکے اور میدی فلیل کا کسوے و بیل کے۔ می ورمیدی فلیل کی سوتے رہیں گے۔

کیتے بیلی کہ امام آخر الزمان مبعوث ہوں گے تو آپ اصحاب کہف کوسلام کریں ہے۔
اصحاب کہف زندہ ہوکر سلام کا جواب دیں گے اور پھر سوجا کیں گے اور پھراس کے بعد قیامت
کے دن بیدار ہوں گے۔
جب اصحاب کہف یہ کہ کرکہ آخصور سالٹی آئی کو ہمارا سلام کہددیں، پھرسو گئے تو چاروں
محابہ حضرات کو ہوائے رسول اللہ میں گئی تھی محد سے بہنچادیا۔ آپ سالٹی آئی نے صحابہ شاکھ اسے ہوئی تھی
اصحاب کہف کا حال دریافت فرمایا۔ چنا نچ صحابہ شاکھ اسے ہوئی تھی
آپ کوستادی۔ چنا نچ آپ سالٹی آئی نے ان کی گفتگون کربید عاما گی۔
آپ کوستادی۔ چنا نچ آپ سالٹی آئی نے ان کی گفتگون کربید عاما گی۔

الهمرلاتغرقبينيوبين اصابي والصارى واغفرلين احديثي واحب اهل بتى وخاصتى.

اے اللہ ایمرے اور میرے اصحاب دانسار کے درمیان جدائی مت ڈالنا اوران کی جو جھے ہے میں مغفرت کرنا:۔ (حیات الحیوان)
جو جھے ہے میرے الل بیت اور مخصوصین سے مجت رکھتے ہیں مغفرت کرنا:۔ (حیات الحیوان)
اصحاب کیف سے اور مح عیرائی دین پر شے اور اس وقت دین سی منسوخ نہ ہوا تھا۔ اور جب تک کوئی دین ہارگاہ اللی کے منسوخ نہ ہواس وقت تک رب تعالی کی ساری فعتیں برکتیں رحمتیں ہدایتیں اس دین اور اس کے مانے والوں پرنازل ہوتی ہیں۔ اور اس وقت تک رب اسلام سے پہلے کی اس دین کو اختیار کرنا مقبولیت بارگاہ اللی ہونے کی دلیل ہے اور یہ کہ اسلام سے پہلے کی دین نے کس بال کی شریعت کومنسوخ نہیں کیا آ دم عیرانیا سے ایک کی طیرانی کی مساحب ہدایت دین برستورقائم رہے جو محض جس دین کو جا بتا اختیار کرکے اللہ تعالیٰ کا بیار این کرصاحب بدایت

معتری معتری معتری معتری معتری می معتری مع

محابه کرام تفاقد کااصحاب کہف کے غار پرتشریف لےجانا علامه كمال الدين دميرى بكفة (صاحب حيات الحيوان) اورعلامه اساعيل حتى مملة في لحلى كے حوالے سے ذكركيا ہے كدرسول الله والفيكة في قوالى سے درخواست كى كدامحاب كېف كويش و يكونا چاېتا مول توتحكم مواكه آپ ان كو بالكل نېيس و يكه سكته رالېته اسپيز صحابه كبار میں سے چار مخض ان کے پاس روانہ کردیں تا کہ وہ آپ کا پیغام اُن تک پہنچادیں اوروہ لیٹی اسحاب كبف آب پرايمان لے آئي - آپ الفيكة أف حضرت جريل طيبي اے فرما ياك ش اپنے اوگوں کو ان کے پاس کس طرح جمیجوں؟ حضرت جبریل ملیانلانے عرض کمیا کہ آپ اپٹی چاد بچھادیں اور اس کے چارول کونوں پر اپنے چارول محابہ حضرت الوبكر صديق الله، حعنرت عمر فاروق بالثقة ،حصرت عثمان غني الثقا اورحصرت على حيدر كرار الثلقا كو بثما دين اوراس مواكو . جو حضرت سلیمان طلینتیا کے لئے مسخر کی تمنی تقی طلب فرہ تھیں اور اس کو اپٹی اطاعت کا تھم فرمائیں۔چنانچیآپ ملاقی کا ایسابی کیا تو وہ ہواان چاروں حضرات کواس غار کے دروازہ تك اڑا كركے منى جب محابہ نڭ تُلائے غاركے منہ سے پاتھر ہٹا يا تو كتے نے بھونكنا شروع كرديا-کیکن جب اُس نے صحابہ ٹنگاؤ کی صورت دیکھی تو خاموش ہو کیا اور اپنے سرے غاریس دافل مونے کے لئے اشارہ کیا۔ چنانچہ چاروں حضرات غارض وافل ہوئے اور السلام علیکم ورجمة اللهوير كاته-چنانچامحاب كبف كعرب بوكة اوركعرب بوكرانبول في انبيل الفاظ میں سلام کا جواب دیا۔ پھر صحابہ کرام نے ان کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ اے معاشر فتیان (اے گروہ نوجوان) نی محداین عبداللہ مالھا کے آپ صاحبان کوسلام کہاہے۔انہوں نے

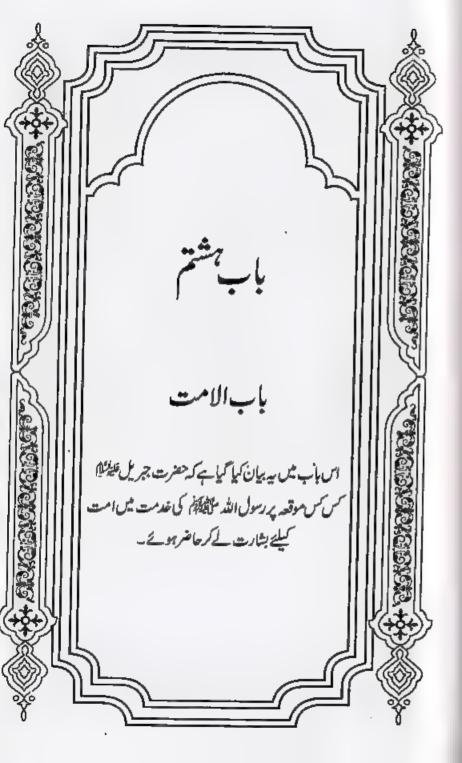

#### باب الامت

حديث فمبرا \_

شب قدر اللہ تعالیٰ جریل علیاتیا کو کھم دیتا ہے اور حضرت جریل علیاتیا حسب الحکم فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زیمن پر تاذل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک سبز پر چم ہوتا ہے وہ اس کو خانہ کہ جہ کی جہت پر گاڑ دیتے ہیں اور وہ اپنے چھ سو پر پھیلا دیتے ہیں جو مشرق و مغرب تک کھیل کر لکل جائے ہیں یہ پر چم لیلۃ القدر کے علاوہ نہیں لہرایا جا تا جریل علیاتی فرشتوں کو تکم دیتے ہیں کہ است محمد یہ بھیل جا و فرشتے ہر نمازی پر عبادت گزار اور ذکر خدا کرنے والے کو دیتے ہیں اور ان کی دعا پر آئین کہتے ہیں بیرحالت میں تک تا تا میں مربی کے لیے کو مقاف کر واس وقت فرشتے کہتے ہیں اور ان کی دعا پر آئین کہتے ہیں بیرحالت میں کہلے کو مقاف کر واس وقت فرشتے کہتے ہیں اے جریل علیاتی کے لیے کو مقاف کر واس وقت فرشتے کہتے ہیں اے جریل علیاتی اللہ نے امن کو معاف کر واس وقت فرشتے کہتے ہیں اے جریل علیاتی کم اجازے کے بارے ہیں کہا جبریل علیاتی جو اپنی ایک دیا تھی کے اور وہ سے ہیں اللہ نے ان پر نظر رجت فرمائی ہے ان کو معاف کر دیا گیا ہا ان کی مغفرت کر دی گئی ہے جریل قاشم کے لوگوں کے اور وہ سے ہیں۔

ان شراب بينے والے۔

ب: والدين كے نافر مان

ع: رشتول كومنقطع كرفي والا

د: بغض ركمنے والا (م 355 غدية الطالبين)

مديث تبر2:

حطرت الس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ من اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ فرمایا ، حضرت جریل ملیہ تھے۔

يَوْمَ تَبَدُّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَو أَنْعُ وَبْرَزُ وَالْمُعَالُوا حِيالُقَهَا ر نی کریم مالکا فی نے فرمایا اے جریل اللیائی تیامت کے دن لوگ کسے ہوں کے مرض کی اے محمد مَا أَيُكُاكِمُ وه سفيد زين پر بول محرجس پر برگز گناه نه کميا گميا بوگا جب جبنم جلائے گی فرشتے عرش ہے لنگ جائیں گے اور ہر فرشتہ تنسی تعنی کے عالم بیں ہوگا اور پہاڑ دھنی ہوئی رو کی کی طرح ہوجا سی کے اور بیا رجبنم کے خوف سے بلسل جاسی کے اے محد الفیلام قیامت کے دن جبنم کو لا یا جائے گااوروہ چلائے گی ستر ہزار فرشتوں نے اس کی لگاموں کو پکڑا ہوگاحتی کہا ہے خدا کے سامنے کو اکیا جائے گا خد افرمائے گا اے جہم کلام کروہ کیے گ لاالله الا لمله تیری عوت وعصمت كي تهم مين ان لوگول سے تيراانظام لول كى جو تيرارز تى كھاتے سے اور عبادت اوروں کی کرتے متھاور مجھ پرسے وہی گزرے گاجس کے پاس پروانہ راہد ہی ہوگا حضور میں الکہ کا نے جریل طافتان سے ہو چھا یہ پروانہ راہداری کیا ہے۔جریل طافتان نے عرض کی اے جمہ التا ہم آتا آپ کوبشارت موکدآپ کی امت کے لئے پر داندراہداری موگا اور وہ ہے اللہ کے معبود مونے کی کوائی جو پیگوائی دے گا وہ جہنم پرے گز رہ پڑگا۔ رسول اللہ طابھ آتا نے قر مایا۔ تم م تغریفیں اس الله كے لئے جس نے ميرى امت كوكل شهادت الهام كيا۔ (ص 192 تنبيدا خالملين)

حديث تمبر 3:

حضرت محمد رسول الله طالطالم نے فرمایا جب شعبان کی تیرهویں رات ہوئی تو میرے
پاس حضرت جبریل فلیائی تشریف لائے اور کہا اے تحمد طالطالم کا محرے ہوجائے تہجد کا وقت
ہوگیا ہے۔ خدا سے امت کے لئے دعا فرما تھیں۔ حضور طالطالم نے ایسا ہی کیا ۔ جبریل فلیائیا ہے
کے وقت آئے اور کہا اے محمد طالطالم اللہ نے آپ کو ایک تہائی امت عطا کر دی ۔ حضور طالطالم اللہ نے آپ کو ایک تہائی امت عطا کر دی ۔ حضور طالطالم اللہ نے آپ کو ایک تہائی امت عطا کر دی ۔ حضور طالطالم اللہ عنا بھر نے گریہ فرمایا اور فرمایا اے جبریل فلیائی وو تہائی امت کا کیا بنا۔ عرض کی ہیں تمیں جانتا بھر جبریل فلیائی امت کا کیا بنا۔ عرض کی ہیں تمیں جانتا بھر جبریل فلیائی ہی چوھویں رات آئے اور عرض کی اے محمد طالطالم آئے ام

ور من المسلم ال

علامة عثان بن حسن نے لکھا ہے کہ آیا مت کا دن ہوگا جہنم سے پہاڑی ماندایک آگ نظے گی اورامت مصطفی کا ارادہ کر ہے گی ۔ حضور سائٹ گائی اسے دو کئے گی کوشش کر ہیں ہے لیکن وہ نہ رکے گی ۔ حضور سائٹ گائی حضرت جر بل علیاتھا کو آواز دیں ہے اے جر بل علیاتھا اس آگ کا علاج کر کروید میری امت کی طرف آرہی ہے۔ تا کہ اسے جلاوے بہریل علیاتی آئی کیا پیالہ لے کر آئی گے اور حضور سائٹ گائی کو دیں ہے اور عرض کریں ہے ہد پان اس آگ پر ڈالدیں حضور سائٹ گائی جب وہ پانی اس آگ پر ڈالیس کے تو وہ فوراً بجھ جے گی ۔ حضور جریل علیاتھا ہوش کریں فرمائی گئی جب وہ پانی اس آگ پر ڈالیس کے تو وہ فوراً بجھ جے گی ۔ حضور جریل علیاتھا عرض کریں فرمائی گئی آئی ہے جو خوف خدا سے خلوت میں روتے شے خدا نے جھے گی امت کے آئی کہ امت کے آئیوں کا پانی ہے جو خوف خدا سے خلوت میں روتے شے خدا نے جھے گی امت کا ارادہ کر نے تو بیدآ ہی امت کی امت کی ام آئے۔ (ص 273 درہ الناصحین) حدیث نم ہم دیا

ایک مرتبداییا ہوا کہ حضرت جریل ایمن تایئ است مرتبدرسول خدا کی خدمت میں آئے یکی دفعہ خدا کی طرف ہے یہ پیغام لائے کہ آپ کا جوامتی خدا کی اطاعت کرے گا خداانے کما حقہ بدلہ دے گا۔

2۔ خدافر ماتا ہے اے محبوب تیری امت کے سات اعضا پر میری نگاہ رہتی ہے اگروہ پھ اعضا ہے میری نافر مانی کرے گی اور ایک عضو ہے فر ما نبرواری کرے گی تواس ایک کی برکت سے چھے کے گناہ معاف کروول گا۔ فرمائے تبجد کا وقت ہے آپ نے ایسائی کیا جریل علیکٹیا فجر کے وقت آئے اور عرض کی خدا تعالی نے آپ کو دو تہائی است عطافر ، وی۔ نبی کریم ساٹیٹی آئی روئے اور فرما یا جریل علیکٹیا باتی ایک تہائی کا کیا بنا عرض کی شین نبیس جان تھر جریل علیکٹیا شب برائٹ آئے اور عرض کی اے فیر آپ کو بارت آئے اور عرض کی اے فیر آپ کو بارت اور تا بارٹ کی بخش دی سوائے مشرک کے تھر بشارت ہوکہ خدانے آپ کو ساری است عطا کر وی لیعنی بخش دی سوائے مشرک کے تھر بریل علیکٹی آپ آسان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں آپ نے جو جبریل علیکٹیا نے عرض کی اے فیر مائی آئی آئی آئی اور آبان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں آپ نے جو دیکھا تو تمام آسالوں کے دروازے کھلے جیں اور آبان دنیا سے لئے کرعرش تک سارے فرشے سے سجد سے میں است مصطفی کیلئے مغفرت کی دعا ما نگ رہے جیں اور ہر آسان کے دروازے پر آیک فرشنہ ہے۔

- ا الله اول كافرشته كهدر باب اس ك لئے خوشخرى ب جوآج كى رات ركوع كر ع
  - 🖈 🌱 ان دوم کا فرشتہ کہدر ہا ہے خوشخری ہے اس لئے جو آج کی رات سجدہ کر ہے۔
- ن آسان سوم کا فرشتہ ندا وے رہاہے خوشخبری ہے اس کے لئے جوآج کی رات خدا کا ذکر کرے۔
- کے آسان چہارم کا فرشتہ اعلان کررہاہے فو خبری ہے اس کیلئے جو آج کی رات خداہے دعا کرے۔ دعا کرے۔
- ن آسان پنجم کا فرشته اعلان کررہاہے خوشخری ہے اس کیلئے جوآج کی رات خوف خدا سے دوئے۔
  - ا ان شم كافرشة كدر باع خو خرى باس كيلي جواح كى رات نيكمل كرب
- ا المان ہفتم کا فرشتہ کہدرہا ہے خوشخبری ہے اس کیلئے جوآج کی رات الاوت کرے

  الم سے فرشتہ کہتا ہے کوئی ہے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کردیا جائے ہے کوئی
  دعا کرنے والا کہ اسکی دع قبول کی جائے ہے کہ توب کرنے والا کہ اس کی توب قبول کی جائے ہے کوئی

# مدين فر 7:

حعرت عبدالله بن عباس عدوايت بكمايك مرتبه حضرت جريل قلينواني كريم والليكافي کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی آ یکا پر وردگار آپ کوسلام فر ما تاہے اور فر ما تاہے کیا وجہ کہ بٹی جہیں مغموم اور حزن وطال میں و یکھتا ہوں حالانکہ وہ جانتا ہے آپ نے فر مایا بیسب غم وحزن امینی بیاری امت کے لئے ہے دیکھئے قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو**گا** حعرت جبریل فلینشانے فرمایا آپ کا بیٹم کا فرامت کے لئے بیمون امت کے لئے فرمایا کلمہ کو امت کیلئے نہا یت عملین موں رین کر جریل فایٹائے آپ کا ہاتھ پکڑا اور بنی سلمہ کے قبرستان لے محتے جہاں کافر اور مسلمان دونوں طرح کے لوگ مدفون سے چر جریل علیتا نے آیک مسلمان کی قبر پراپنا پر مارا اور فرما یا اللہ کے تھم ہے کھٹرے ہوجا و مردہ فورا زندہ ہوگیا قبرسے بابرلكلاس حالت ش كداس كاچيره دوش تخااور لااليه الاالله عبيد وسول الله انعيب دلله رب العالميين زبان پرجاري تفاآپ ئے اے اے ما حظ فرما يا پھر معترت جريل مليكا ان آب کا فرکی قبریریز بر مارا اور فرمایا اللہ کے تھم ہے کھٹرا ہوجا قبرے ایک مخص لکلاجس کا چہرہ کالاتھا اور اس کی زبان پرحسرت وندامت کے کلمات سے جریل طیاتیانے اشارہ کیا یہ چرفاک ہوگیا تب حضرت جبريل فيينا المائي عرض كى بيارسول الله مالليفاق جوحال آب نے كلمه كومسلمان كا ديكھا باس طرح ہر ایک کلمہ کومسلمان اپنی قبر سے شادال وفرحان اشایا جائے گا۔اس وا تعد کو دیکھ رسول خدا ما الله الله کاللی موگی اس کے بعد آپ نے ایک جگه فرمایا اوراس وفت کو یا میں و مکھ رہا مول کے میری امت کے مسلمان اپنی قبرول سے نہایت خوش موکر اٹھ د ہے ہیں اور اپنے بالون ت قبرى منى جما زرى بين اوريكه رب بين-

الحمدنله الذى اخمي عنا الحزن

الله كالشكرب آج اس في جمار بداول سيسب رائج وغم دوركرديء -

KENTERSKEDELEN 330 NEWSKENTERED

- 3 فدافرما تا ہے اے مجبوب تیری امت سے جو مخص گناہ کر کے توبہ کر بگا ہی اے گناہ سے ایسا یاک کردول گا جیسے آئ بی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔
- 4 آپ کا جوائق گناه پرضد کرے گاش اے طرح طرح کی بیاری میں جلا کروں گا
   یہاں تک کدوہ گناہ ہے یا ک ہوجائے۔
  - 5۔ آپ کوجوامتی گناہ کر کے پشیمان ہوگا تو میں اسے بخش دوں گا۔
- 6۔ خدافرما تاہے بیں آپ کی امت پر چائیس روز تک باوید کا درواز واور چالیس روز تک زمبر پر کا درواز و کھول دون گائیس قیامت کے دن دوز خ کی گری اور زمبر پر کی مردی کاعذاب ندہو۔
- 7۔ خدا فرما تا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یس آپ کی امت سے ایسے حماب لوں گا جسے کریم آقاضع فی فلام سے حماب لیتا ہے۔ (ص 1/2 40 نے الموالس)

## مديث تمبر 6:

جب حضور ما تفاق کا آخری زباند ہوا تو آپ موت کے دفت روئے جریل مانوال نے اس روئے اس مانوال نے اس روئے کا سبب دریافت کیا آپ نے فرما یا جھیے توف ہے کہ کیس خدا میری اس کو مذاب نہ دے خدا نے آگی کی اسلی آفتی کے لئے فرما یا۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَلِّي مَهُمُ وَٱلْتَ فِيهِمْ.

آپ كياموجودگي ش الله ان كوعذاب ندد ع كاجر بل عندي اله محت يعرآ كر كني كا خدا آپ كوملام كهتاب كرآپ خوش موجا كي كيونكه ان يرش آپ سے زياده شفق بي اور فرمايا۔ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَدِّبَهُ هُر وَهُ هُر يَسْتَغُوهُ وُنَ.

اوران كاستغفاركي وجهة فداان كوعذاب ندد عكار (ص 8/2 40 فيرالموانس)

واسطے امت کے سمینی درد و رخج مفت میں ہم کو ملا عقبیٰ کا عمج

(م 194 تيبية الغاللين)

حضرت كعب اللظام بدروايت واردكى بسدرة المنتلى جوساتوس آسان كاحدير جنت ہے متعل ہے جو دنیا اور آخرت کے فاصلہ پرہے اس کی بلندی جنت میں ہے اس کی شاخیں اور ڈالیاں کری تلے ہیں اس میں اس قدر فرشتے ہیں جن کی گنتی اللہ تعالی کے سوااور کوئی نہیں جانا اس کی ہر ہرشاخ پر بے شارفر شتے ہیں ایک بال برابر بھی جگدا سی نہیں جوفرشتوں سے خالی ہواس ورخت کے بیچوں بیج حضرت جبر مل فلیالٹا کا مقام ہے ،اللد تعالی کی طرف سے حضرت جریل قلیات کوآواز دی جاتی ہے کہاہے جریل قلیالالیلة انقدر میں اس درخت کے تمام فرشتوں کو لے کرز مین پر جاؤ بیکل کے کل فرشتے رافت ورحت والے بیں جن سے وال میں ہر ہرمومن کے لئے رحم کے جذبات موج زن ہیں بسورج غروب ہوتے ہی بیکل کے کل فرشة حضرت جريل عَيْنَا كما تعالياته القدرين اترت بين تمام روئ زين يرتهيل جات ہیں، ہر ہرجگہ سجدے میں قیام میں مشغول ہوجاتے ہیں اور تمام مومن مردول اور موس مورتوں ك لئة وعائي ما تكتة رجع بي بال كرجا كحر، مندرين آتشكد عين بت فان بي غرض خدا کے سوااوروں کی جہاں پرستش ہوتی ہے وہال تو بیفر شیے نہیں جاتے ۔اوران جگہوں شی مجی جن بين تم گندي چيزين والتے ہواوراس گھريين جمال نشے والاحض ہويا نشهوالي چيز ہويا جس گھر میں کوئی بت گڑا ہوا ہو یا جس گھر میں باہے گاہے گھنٹی ں ہوں یا ہیوٹی ہو یا کوڑا کر کٹ ڈا کنے کی جگہ ہوو ہال تو پر رحمت کے فرشتے جاتے نہیں ، ہاتی چیے چیے پر گھوم جاتے ہیں اور ساری رات مومن مردوں عورتوں کے لئے دعا تمیں ما تکنے میں گزارتے ہیں حضرت جبریل طلیتھا تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں اس کی نشانی ہے کر رو تکھیے جسم پر کھٹرے ہوجا نمیں ، دل نرم پڑ

جائے آئکھیں بہہ لکلیں اس وقت آدی کو مجھ لینا چاہیے کہ اس وقت میرا ہاتھ حضرت جريل علينالاك باته مي ب-حضرت كعب تالفة فرمات بين كدجو محض اس دات مين تین مرتب لااله الا الله پڑھے اس کی پہلی مرتب کے پڑھنے پر گناہوں کی بخشش موجاتی ہے دوسری مرتب کے کہنے پرآگ سے نجات ال جاتی ہے تیسری مرتبہ کے کہنے پر جنت میں وافل موجاتا ہے۔راوی نے پوچھا کداے ابواتحق جواس کلمہ کوسچائی سے کے اس کے لئے؟ فرما یا بیتو تظے گائی اس کے مند سے جو سچائی سے اس کا کہنے والا ہواس خداکی مسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ لیلتہ القدر کا فرومنافق پرتواتی بھاری پڑتی ہے کہ کویائی پیٹے پر پہاڑآ پڑا۔غرض كرفير مون تك فرشت اى طرح ربت إلى محرب ، يبلح مفرت جريل فالنواج من إلى اوربہت او نیچ چڑھ کرا ہے پروں کو پھیلائے یک وجہ بے کہورج کی تیزی ماند پڑ جاتی ہے اور شعائي جاتي رئيس بيں پھرايك ايك فرشتے كو يكارتے بيں اورسب كےسب او پر چڑھتے ہيں پس فرشتوں کا نوراور جبر بل علیہ تا ہے پر وں کا نورمل کرسورج کو ماند کر دیتاہے اس دن سورج متحررہ جاتا ہے۔حصرت جریل علیمثلااور بیسارے کے سارے بیٹ رفر شتے اس ون آسان وز مین کے درمیان مومن مردوں اورمومن عورتوں کے لئے رحمت کی دعا تھیں ما تکتے ہیں اور ان کے گمناہوں کی بخشش طلب کرنے میں گزارو ہے ہیں نیک ٹنتی سے روز ہ رکھنے والوں کے لئے اوران لوگوں کے لئے بھی جن کا بیزنیال رہا کہ اسلے سال بھی اگر خدانے زندگی رکھی تو رمضان کے روز سے عمر کی کے ساتھ پورے کریں گئے یہی دعائیں مانگلتے رہتے ہیں شام کوآسان دنیا پر چڑھ جاتے ہیں وہاں کے تمام فرشتے حلقے ہاندھ ہاندھ کران کے پاس جمع ہوجاتے ہیں اورایک ایک مرواور ایک ایک مورت کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں یماں تک کدوہ پوچھتے ہیں کہ فلاں مخص کوامسال تم نے س حالت میں یا یا تو یہ کہتے ہیں گزشتہ سال توہم نے اسے عبادتوں میں پایا تھالیکن اس سال وہ تو بدعتوں میں مبتلا تھا اور فلال محض

ELEKTROLEKEDELEKE 335 METOELEKEDELEKED

سب تعریفیں سز اوار ہیں الی تو اپنی گلوق پرسب سے زیادہ مہریان ہے بندوں پر تیری مہریانی خودان کی اپنی مہریائی ہے بھی بڑھی ہوئی ہے اس وقت عرش اوراس کے آس پاس کی چیزیں اور پردے اور تمام آسان جنبش میں آجاتے ہیں اور کھا شختے ہیں۔

أنحَهُ نُدِيلُهِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمْدُ بِالْعَ الرَّحِيْمِ

حضرت کعب نظافتہ بھی فرماتے ہیں کہ جوشنص رمضان شریف کے روزے پورے کرے اوراس کی نیت یہ بھی ہوکہ رمضان کے بعد بھی ہیں گنا ہوں سے بچتار ہوں گا وہ بغیر سوال جواب کے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں واخل ہوگا۔

(تفسیر ابن کشیر)

مديث نبر 9:

حضرت مولائے كاكات كرم الله وجدالكر يم فرات الك-

يَاعَلِيْلَ الرِّحْمَانِ هَلَ لَك مِنْ حَاجَةٍ ١٠٠٠٠

السائش فليل أكونى حاجت بوفوفرمائ (ميرى خدمات حاضرين)"-آپ فرمايا-

آمَا إِلَيْكَ فَلا ....

" فتير متعلق كوئى كامنبين (تمهارى كوئى ضرورت نبيل -"---

چنانچہ جریل امین طبیعی اینے ساتھ میکا ئیل طبیعی کو نے کر حاضر ہوئے اور ووبارہ بیش کش کی ،آپ نے وہی جواب دیا تبسری مرتبہ پھر جریل امین طبیعی عرض گز ار ہوئے۔

مَلُلَّكَ عَاجَةً إِلْ رَبِّكَ اللهِ

''آپ کواپنے رب کی بارگاہ ٹیں کوئی حاجت ہوتو فر مائے۔۔۔آپ نے جواب دیا۔

6127/12261276/223612767 334 TYTIZOGLENGIZOGLENGIZO

گزشتہ سال بدعتوں میں مبتلا تھالیکن اس سال ہم نے اسے سنت کے مطابق عباوتوں میں پایا لیں بیفر شتے اس میل فخض کے لئے بخشش کی دعا تیں مانکی موقوف کردیتے ہیں اور اس دوسرے مخض کے لئے دعا تھی مآتکی شروع کردیتے ہیں اور یہ فرشتے آئییں سناتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلال کوذکر الله بیس بایا اور فلال کورکوع بیس اور فلان کو تجدے بیس اور فلاس کو کتاب اللہ کی حلاوت میں غرض کہ ایک رات دن بہاں گر ار کر دوسرے آسان پرجاتے ہیں بہاں بھی میں ہوتا ہے پہال تک کہ سدرة المنتبل میں اپنی اپنی جگہ آئی جاتے ہیں اس وقت سدرة المنتبی ان ہے یو چتناہے کہ مجھ میں بسنے والومیر انجی تم پرتن ہے میں بھی ان سے مجت رکھتا ہوں جو خداہے محبت ر کھیں ذرا جھے بھی لوگوں کی حالت کی خبر دواوران کے نام بتاؤ حضرت کعب احبار ڈاٹٹا قرماتے بیں کہاب فرشتے اس کے سامنے گنتی کر کے اور ایک ایک مرد وعورت کا مع ولدیت کے نام بتاتے ہیں پھر جنت سدرة المنتنی کی طرف متوجہ بوکر پوچھتی ہے کہ مجھ میں رہنے والے فرشتوں نے جو خبریں تجھے دی ہیں مجھ ہے جمی توبیان کر چنا نچے سدرة المنتبی اس سے ذکر کرتا ہے بیان کروہ تهتی ہے کہ خدا کی رحمت ہوفلاں مرد پر اور فلاں عورت پر خدایا انہیں جلدی مجھ سے ملا۔ حضرت جريل ظير مل المين الماسب سے بہتے ایک جگہ کانی جاتے ہیں انہیں الہام ہوتا ہے اور بیرم ش کرتے بیں پروردگار میں نے تیرے فلال فلال بندول کوسجدے میں یا یا تو انہیں بخش الله تعالی فرما تا ہے میں نے انہیں بخشا۔ حضرت جریل طبیع اللہ اسے عرش کے اٹھائے والے فرشتوں کو سنتے ہیں پھرسب کہتے ہیں کہ فلد ل فلد ل مرد وعورت پر انتُدتعالی کی رحمت ہوئی اور مغفرت ہوئی۔ پھر حضرت جبریل مَدِینیا خبر دیتے ہیں کہ باری تعالی فلاں شخص کو گزشتہ سال تو عامل سنت اور عابد چھوڑا تھالیکن امسال تو بدعتون میں پڑ گیاہے اور تیرے احکام سے روگر دانی کرلی ہے الله تعالی فرما تا ہے اے جریل طایئی اگر بیمرنے سے تین ساعت پہلے بھی توبہ کر لے گا تو میں اسے بخش دون گااس وقت حضرت جریل طافیا اے سانستہ کہدا تھتے ہیں کہ خدایا تیرے ہی کتے CENTURE STUD ENG 337 - STUDIES STUDIES

روز قیامت جب آپ کی امت کو بل صراط ہے گز رنے کا تھم ہو، جھے پر پچھانے کی اجازت مل جائے تا کہ آپ کی امت میرے پرول سے گز رے (اوراسے کوئی گز نہ پہنچے) --حضور سالھ آپا جب بارگا واقد تن میں پہنچے -

مَازَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَلَقِی کیشن سے اللدرب العزب کا دیدار کیا جلووں ش کم علی کے اللہ میں اللہ اور جریل طائل کی درخواست کے بارے میں یو چھا۔ آپ نے عرض کی:

إِنَّكَ أَعْلَمُ ...

''باری تعالی توخوب جاسائے''۔۔۔۔ اللہ تعدلی فرما تاہے۔

دومرى روايت ميس بكر الله تعالى فرمايا:

لِبَنُ الْكُرُمِنَ الطَّلَوْقِوَ السَّلَامِ عَلَيْك

جریل منطقلا کو صرف ان لوگول کے قدموں کے نیچے پر بچھانے کی اجازت ہوگ جو آپ پر کٹرٹ سے درود دسملام بھیجے ہوں گے۔ (151/2 نزیۃ الحجاس)

بعديث تمبر 10:

حضرت عباس بن مرداس فرماتے ہیں کہ رسوں پاک مانٹی کھی نے میدان عرفات میں شم کے دفت دعا ما تکی الہی میری امت کو بخش دے جواب آیا ہم نے بخش دیدلیکن ظالم سے CTATICA & 136 ANTIOCE & STATISCE ANTIOCE AND ANTICE ANTICE ANTICE AND ANTICE AND ANTICE AND ANTICE AND ANTICE ANTICE ANTICE ANTICE ANT

حضور الطِّلَةِ (حفرت عليل الله علينا كى بشت الور من موديد كامر ماعت اورمشاده فرا رب عقد ،آپ كوجريل علينا كى وفادارى اور برباركى بيش ش بند آئى ،آپ ماللها فرات بي -

یس نے اس وقت ارادہ کرلیا تھا کہ اللہ تعالی جب جھے مبعوث فرمائے گا تو میں جریں تعلیما کواس کا بدلہ دول گا۔۔۔۔

وقت گزرتار یا، ہزارہ ل سال بیت گئے۔ آتا تصور مؤٹٹر کئی بعث ہوئی پھرمعراج کی میں مرکب وقت گزرتار یا، ہزارہ ل سال بیت گئے۔ آتا تصور مؤٹٹر کئی بعث ہوئے کے معراج کی میں رک دات آئی مثب اسری کے دواب لہ مکان کے سفر پر روانہ ہوئے ۔۔۔۔۔سدرہ آئنتی کے متقام پر پہنچ تو ہر میں علیہ کیا ایسے موقع پر دیتا ہے۔۔۔۔۔۔ ودست ، دوست ، دوست کاس تھے چھوڑ دیتا ہے؟۔۔۔۔۔

چريل اين ميريل نيوس کي۔

إِنْ تَجَاْوَزُ تُمْ إِحْتَرَقْتُ بِالنُّورِ

'''اگر میں آ گے ہڑ ھا تو تجلیات آور کی وجہ ہے جل جا وُل اگا''۔۔۔

حضور ما يكل فرمات بين بن في جريل ملك المات كها:

<u>؞؞؞ٷڵڴڂٵۼۘٙڎؙٳڷڗؾٟؿ؞؞؞</u>

° الإرگاهرب العزت مين كونى مه جهيده وتو برايخ '\_\_\_\_

بوت ماه قات پیش کردی جائے گی۔ حضرت بہریں ایس علی تلار نے عرض کی۔

CLE RILL DE LE RILL DE LE RILL 339 VERZIOGIE RILL GIERRICA

جبريل الليكاي على محرفر ما ياجا وعمر والميكالم على كمدود-

انأسرضيك في امتك ولانسوثك

آپ کی امت کے بارے میں ہمآپ کورائنی کرلیں مے اورآپ کورنجیدہ نہ کریں ہے۔ (جام 113 مسلم شریف)

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول فدا می ایک اور کا است سے بہاہ محبت تھی اور آب است سے بہاہ محبت تھی اور آب است ہے ہوا کہ معلوم ہوا کہ رسول فدا میں ایک است بر اشتبالی شفقت فرمائے تھے تھی کہ است اپنے گناہوں کی وجہ سے جس عذاب کی مستحق ہوگ اس عذاب اورامت کی تکلیف کا تصور آپ کورلا دیتا تھ مقام غور کہ وہ آتا ہو کر غلاموں کی محبت میں روتے ہیں ہم غلام ہو کر بھی حضور میں گھا آخر کی محبت میں روتے ہیں ہم غلام ہو کر بھی حضور میں گھا آخر کی محبت میں روتے ہیں۔

اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ضدائی بارگاہ میں رسول اللہ طائیلی کا کیا عظیم مقام ہے کہ اگر حضور ماٹیلی کی آتھوں میں آنسوآتے ہیں تو اللہ تعالی جریل علی کی آتھے کر اسلی دلوا تا ہے آپ شمکین ہوتے ہیں تو آپ نے فم کو زائل کرتا ہے مقام خور ہے کہ جس طرح صفور ماٹیلی امت کے عذاب پر شمکین ہوتے ہیں ای طرح امت کے گناہوں پر بھی شکین ہوتے ہیں ای طرح امت کے گناہوں پر بھی شکین موجی ہوتے ہیں ای طرح امت کے گناہوں کر بھی شکین ہوتے ہیں ای طرح امت کے گناہوں کی جن شمکین موجی ہوتے ہیں اللہ تعالی ہو کہ آپ کو راضی کرنے کے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہو کہ آپ کو گناہوں کی وجہ سے مقداب نہ دینے کا دعدہ کرتا ہے اور ہم حضور ماٹیلی آپ کا مالک وجہ سے شمکین جان کر گناہوں کی وجہ سے شمکین جان کر گناہ تو کر آپ کو گناہوں کی وجہ سے شمکین جان کر گناہ تا ہو کہ جن کر گناہوں کی وجہ سے شمکین جان کر گناہ تا ہو کہ جن کر آپ کو گناہوں کی وجہ سے شمکین جان کر گناہ تو کر آپ کو گناہوں کی وجہ سے شمکین جان کر گناہ تو کر آپ کو گناہوں کی وجہ سے شمکین جان کر گناہ تو کہ کا مالکہ کو کہ جن کر آپ کو گناہوں کی وجہ سے شمکین جان کر گناہ تو کر آپ کو گناہوں کی وجہ سے شمکین جان کر گناہوں کی وجہ سے شمکین جان کر گناہوں کی وجہ سے شمکین جان کر گناہوں کی جن کر آپ کو گناہوں کی وجہ سے شمکین جان کر گناہوں کی دولوں کے جن کر گناہوں کی وجہ سے شمکین جان کر گناہوں کی جان کا کر گناہوں کی کر گناہوں کی وجہ سے شمکین جان کر گناہوں کی دیں کر گناہوں کی کناہوں کی کو کہ کی کر گناہوں کی کو کر آپ کی کر گناہوں کی کر گناہوں کی کر گناہوں کی کو کر گناہوں کی کر گناہوں کر گناہوں کو کر گناہوں کے کر گناہوں کر گناہوں کر گناہوں کو کر گناہوں کر گنا کر گناہوں کر گنا کر گناہوں کر گنا کر گنا کر گنائ

خدا تعالی نے آپ سے وعدہ فرہایا کہ جم تہمیں امت کے بارے میں راضی کرلیں کے اور رنجیدہ نہ ہونے دیں گے اور یہ دونوں با تمیں اس وقت تک پوری نہ ہول گر حب تک کہ آپ کی ساری امت نہ بخش وی جائے کیونکہ:

بهم عبد باندھے ہیں وصل ابد کا رضائے خدا اور رضائے مجمد مالیکھائی CENTER RESIDENCE 338 CHIEF CENTER CEN

مظلوم کو بدائے کے دیں گے۔ آپ نے خداکی بارگاہ میں عرض کی بااللہ! اگر تو جائے و مظلوم کوجت دیدے اور ظالم بوظلم معاف فر، ہے شام کوکوئی جواب نہ آیا وہ سرے وان مزولف میں صفور ما تا تا تاہم کے مجر بہی وعدما تکی جواب آیا ہم نے تیری وعد کوقبول فرمالی حضور سائی تی تاہم کے۔

صدیق اکر فائن نے عرض کی جارے ماں باپ آپ پر قربان جوجا کیں اس مسکراہث کا سب کیا ہے آپ نے فرما یا جب شیطان کو پتہ چلا کہ ضدا نے میری دع قبول فرمائی ہے اور میری امت کو بخش و یا ہے توشیطان نے واویلا کیا ہے اور روتے ہوئے اپنے سر پر خاک ڈائی جب میں نے اس کی جزع فزع کو سنا تو مسکرایا۔

(ق ک 4 م 14 مشدا مام احمہ)
نوٹ: جواب لانے والے جریل فیلو کیا ہے۔

حدیث نمبر 11:

حضرت عبداللہ بن محرو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنْ اَلَّهُمُ نَے قرآن ہے حضرت ابراہیم طابع کا کے قول کی تلاوت فرمائی۔

فَبَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفْوُرٌ رَّحِيْمُ

من میصوبی و مسیوبی و مسیوبی و مصطفور ترجیده جوشن میرا پیرو کار ہے وہ میرے رائے پرہے اور جس نے میری تافر مانی کی تو گواس کو پخشنے دالا مہر بان ہے اور قرآن ہی سے حضرت عیسی عیالتا) کا قول پڑھا۔

اِنَ تُعَنِّبُهُدُ فَالْهُمُ عِمَا دُكَ وَإِنْ تَغُفِرُ لَهُمْ فَالَّهُ اَنْتَ الْعَوْلِيُرُ الْحَكِيْدُ وَ ال اے اللہ اگر تو ان کو صفراب دے تو یہ تیرے بندے بین اور اگر تو ان کو بخش دے تو فو عالب حکمت والہ ہم پھر کی امت میری امت میری امت میری امت اور پھر آپ رونے گے اللہ تعالی نے جریل عید تھا اس است اور پھر آپ رونے گے اللہ تعالی نے جریل عید تھا اللہ اس جریل عید تا اللہ تعالی ہے جریل عید تا اللہ تعالی ہے جریل عید تا اللہ تعالی ہے جریل عید تا اللہ عالی ہے جریل عید تا کر حضور ما لا اللہ عالی ہے جریل عید تا کہ حضور ما لا اللہ عالی ہے جو اللہ عالی کے جواب کی خدا کو خبر دی حال تک اللہ عالی ہے خدا نے دونے کا سبب یو چھا آپ کے جواب کی خدا کو خبر دی حال تک اللہ عات ہے خدا نے 

## حديث نمبر 14:

حضرت سلمان فالمثلات روایت ہے کدر ول الله مخالفات فرمایا جس نے رزق حلال سے کی کا روزہ افطار کرایا فرشتے اس پر درود بھیج ہیں اور حلال سے کی کا روزہ افطار کرایا فرشتے اس پر درود بھیج ہیں اور حضرت جریل ایس ملیکٹی لیلۃ القدر کی رات اس روزہ کھلوانے والے پر درود بھیج ہیں۔
حضرت جریل ایس ملیکٹی لیلۃ القدر کی رات اس روزہ کھلوانے والے پر درود بھیج ہیں۔
(ص 156/3 مجمع الزوائد)

#### مديث تمبر 15:

حضرت ملامعین کاشنی نے لکھا ہے کہ جب حضرت نوح خلیاتلا قوم کے ایمان سے ناامید ہو گئے تنقے تواللہ کی ہارگاہ ش التجا کی۔

> دَتِ لَا تَنَد عَلَى الْآزَجِي مِنْ الْكَافِرِيْنَ دَيَّالُوا اسمير سدر بكافرول كوزين يرآبادنه چوارُ ـ

حضرت جریل عیدی ازل ہوئے اور کہا اے نوح عیدی آپ نے کا فرول کے لئے عذاب کی دعاما گل ہے مومنوں کی مغفرت کی دعامیمی ما گلوآپ نے دعا ما گلی۔

رَتِّ اغْفِرُ إِنْ وَلِوَ الِمَاتَّ وَلِمَنْ ذَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا

اے میرے رب میری میرے والدین کی اور اس آ دی کی مففرت فرما اے جو

مير عظم ش مومن جوكرواخل جوجائيـ

حضرت جريل فليتلا بجرآئ اوركها-

ادع للبومدين والبومدات لزين يكونون من بعدك من امة محمد الليانية

حديث نمبر 12:

حضرت معاذ بن جبل ایک مرتبه حضور مالیگانی کی خدمت یل حاضری کے سے آئے آپ کوم بھر اور امہات الموشین کے جرات بیل طاش کیالیکن شد پایا لوگوں ہے ور یافت کیا انہوں نے کہا کہی بھی بھی سع بھاڑی طرف تشریف لے جایا کرتے ہیں حضرت معاذ فرماتے ہیں یہ آپ کی حالی میں آپ کی حالی میں آپ کی حضرت معاذ فرماتے ہیں یہ آپ کی حالی میں آپ کی حالی میں ہوں کہ آپ ایک غار جس مرابہ ودین ہیں جائے اور چراہ کرادھرادھر نظری تو کیا دیکھی ہوں کہ آپ ایک غار جس مرابہ ودین ہیں ہیت کی وجہ خارے اندرنہ گیا اور نے اثر آیا کانی ویرے بعد پھر جن ہر کر کے ماتو آپ ایک طرح سجد میں ہے جھے گمان ہوا کہ کہیں آپ کی وفات شرہوگئ ہوجب قریب گیا آپ ایک طرح سجد میں میتے جھے گمان ہوا کہ کہیں آپ کی وفات شرہوگئ ہوجب قریب گیا آپ اور کہا آپ کا درجہ فراہ کا ملام پہنچا یا اور کہا آپ کا درجہ فرما تا ہے اے حبیب امت کے بارے ہی ممکنین شدر ہا کرو بلکہ اپناول خوش رکھ کروہم تمہادی امت کے ماتے مالی شرکی کروہم تمہادی امت کے ماتے مالی شرکی کروہم تمہادی امت کے ماتے مالی کروہم تمہادی امت کے ماتے معلی ہوجدہ شکراوا کروہا تھا اے معاق بجدہ سے برجہ کرکوئی واضی کرایں می تو ہیں اس فعت کے حصول پر جدہ شکراوا کروہا تھا اے معاق سجدہ سے برجہ کرکوئی وضور کرکو کی کرنے والی تیں۔

محم کی مرضی خدا کی ہے مرضی
رضائے خدا ہے رضائے تحم
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محم

حديث تمبر 13:

حضرت الس بن ، لک سے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ مالیّن ہے۔ نا کہ جب کی میں مقارت اللہ مالیّن ہے۔ نا کہ جب کی سیم کا کوئی آ دی فوت ہوجا تا ہے اوراس کی طرف سے دواوگ صدقہ کرتے ہیں تو جریل مید سام سی صدقہ کوایک بور کھنی میں دکھ کراس وفات یافتہ کی قبرے کنارے کھڑے موکر کہتے ہیں اے گہری

# CREATURE TO THE TOTAL TO SERVE AND THE SE

## فهرست

|      | 7                                                              |        |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|
| مفحد | مضمون                                                          | نبرهار |
| 1    | سببتاليف                                                       | 1      |
| 1    | تعارف جريل عليها                                               | 2      |
| 3    | ا چھی اور یا کیزوزندگی کے لئے چندسنہری اصول                    | 3      |
| 4    |                                                                |        |
| 5    | تلك عشرة كامله                                                 | 4      |
| 6    | مصنف کی تصانیف                                                 | 5      |
| 6    | بإباول                                                         | 6      |
| 7    | بابالكائك                                                      | 7      |
| 111  | فرشتوں کی پیدائش                                               | 8      |
|      | فرشتوں کی تعداد                                                | 9      |
| 13   | چندمشا بهیر فرشتول کا تذکره                                    | 10     |
| 13   |                                                                | 11     |
| 14   | 1 رضوان جثت                                                    | 2      |
| 15   | All-                                                           | 3      |
| 16   | ا تكيرين                                                       |        |
| 19   | 15 فاروق أعظم اورقبر كاامتخان<br>15 ماروق اعظم اورقبر كاامتخان |        |
| 20   | ا کراماکافین                                                   |        |
| 24   | (4V : +4: =:                                                   |        |
|      | 17 عارول هرب فرستون فاد سر                                     |        |

61587223615872261587 342 8723615872361587236

ان موس مردول اور تورتوں کے لئے بھی دعاما تکو جوتمہارے بعدامت مصطفی سی اللہ اللہ اللہ میں موس کے حضرت اور تورتوں کے لئے بھی دعامی والموشین والموسنات کہ کرشال کرلیاجب حضرت نوح علیا اللہ کی دعائے منتقب سے حضرت نوح علیا اللہ کی دعائے منتقب سے مستقبی میں ہرسوس مرداور ہرموس مورت بخشی جائے گی اللہ کے کرم سے بیتوی امید ہے۔
متبع میں ہرسوس مرداور ہرموس مورت بخشی جائے گی اللہ کے کرم سے بیتوی امید ہے۔
(رکن اول معارج البنوة ص 78)

# حديث نمبر 16:

ایک روایت میں آتا ہے کہ الل آسان کے و و ن حضرت جریل طیاتھ بیں اور ان کے الل آسان کے و و ن حضرت جریل طیاتھ بیں آسانوں کے امام حضرت میکا کیل طیاتھ بیں جو آئیں بیت المعود کے نزدیک نماز پڑھاتے ہیں آسانوں کے فرشتے جمع ہوکر بیت المعود کا طواف کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور استعقار کرتے ہیں اور اللہ ان کی تماز طواف اور استعقار کا نواب اپنے محبوب حضرت محمد طالع آئی کی امت کوعطافر ما تا ہے۔

(ص 22 الحیا تک فی اعمیاد الملائک)

# عديث نمبر 17:

سیدابی طلحہ وہ اللہ نے فرما یا کہ بین ایک دن دربار نبوت بین حاضر ہوا تو بین نے اپنے آقا
کوا تناخی اور بھاش بھاش دیکھا کہ بین نے ایسا بھی نہیں دیکھا تھا بین نے سب دریافت کیا تو
آپ ما ٹھائیڈ نے فرما یا بین کیوں نہ خوش اور بھاش بھاش ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس
حضرت جریل میں کیا ہے بیتام دے کر کے بین اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اے مجبوب کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی اس آپ برایک مرتب دروو پڑھے وہیں اور میر نے فرشے اس پردی رحمتی مازل کریں اور بین اس کے دی گفتا میں بردی رحمتی مرتب سلام
نازل کریں اور بین اس کے دی گناہ مٹاووں اور اس کے لئے دی نیکیاں لکھ دوں جو ایک مرتب سلام
پڑھے تو بین اس پردی بارسلام بھیجوں لہذ آپ اپنی است کو اس بات کی نوشخری سنا دیجے اور ساتھ بیڈرما دیجے کا درساتھ بیڈرما دیجے کا درساتھ بیڈرما دیجے کا درساتھ بیڈرما دیجے کو سات کی نوشخری سنا دیجے کو درساتھ بیڈرما دیجے کا درساتھ

# فهرست

| مفحه | مضموان                                            | نبرشار |
|------|---------------------------------------------------|--------|
| 128  | خالفین کے گھر کی گوائی                            | 35     |
| 129  | علم ما في الا رحام                                | 36     |
| 133  | چنددها كرخير حواله جات                            | 37     |
| 134  | ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھائے کے اور کل کاعلم | 38     |
| 136  | چدحوالے مخالفین کے                                | 39     |
| 138  | كون كبال مركا                                     | 40     |
| 143  | مخالفين كاحواله                                   | 41     |
| 143  | قرآني دليل                                        | 42     |
| 147  | بابچيارم                                          | 43     |
| 147  | بابالاعبياء ظلا                                   | 44     |
| 148  | حضرت آدم وجريل عظا                                | 45     |
| 151  | حصرت أوح وجريل فللأأ                              | 46     |
| 155  | حطرت ابراتيم وجريل فأأأ                           | 47     |
| 160  | حضرت لوط وجبريل فظام                              | 48     |
| 163  | حضرت اساعيل وجبريل فيلاأ                          | 49     |
| 164  | حضرت يوسف وجريل فطال                              | 50     |
| 170  | حضرت الوب وجبريل فيلاز                            | 51     |

# فهرست

| منح | مضمون                                    | نمبرنثار |
|-----|------------------------------------------|----------|
| 30  | حعرت جريل،ميكائل اورامرائل علله كاذكر    | 18       |
| 31  | حشرت جريل وميكائيل فظام كاذكر            | 19       |
| 32  | حضرت جريل واسراقيل فيلاكاذكر             | 20       |
| 33  | حفرت جريل امين اورحفرت عزرائيل فظا كاذكر | 21       |
| 34  | حضرت اسرافيل علياتها كاذكر               | 22       |
| 36  | حفرت عزرائيل علينيا كاذكر                | 23       |
| 43  | حضرت ميكائيل علينا كاذكر                 | 24       |
| 44  | حضرت جريل علينه كاذكر                    | 25       |
| 46  | قرآن مجيد ش ذكر جريل علايم               | 26       |
| 51  | بابدوم                                   | 27       |
| 51  | بإبالخذمت                                | 28       |
| 52  | حضرت جريل فليلنفا خادم مصطفى متأثيلهم    | 29       |
| 86  | باب سوم                                  | 30       |
| 87  | بابالعقائد                               | 31       |
| 119 | قيامت كاعلم                              | 32       |
| 124 | بارش كاعلم                               | 33       |
| 128 | ایک دا قعه                               | 34       |

#### فهرست

| صفحه | . مضمون                                                    | برشار    |
|------|------------------------------------------------------------|----------|
| 241  | حصرت جيريل عليك وعثان بن طلحه فالنظ                        | 69       |
| 242  | حصرت جبريل عابي المعترت ضعيب الأشكا                        |          |
| 243  | حصرت جريل فليك وزبير اور مقدادين الاسود فالم               | 70       |
| 245  | حضرت جريل علياتها وحضرت دحه يكبي فالتنا                    | 71<br>72 |
| 247  | حصرت جريل عليات ومعادية مرنى اللط                          | 73       |
| 248  | حصرت جريل عديم الاور فقارى والله                           | 74       |
| 248  | حصرت جبريل مقيلاتا وايك عبثى سحاني فالمثا                  | 75       |
| 248  | حفرت جريل عيد العام بن سلم الله                            | 76       |
| 249  | حضرت جريل مليشا وايك انصاري فالت                           | 77       |
| 249  | حضرت جبر مل علي الإدحارة بن العمان الأثاث                  | 78       |
| 250  | Milk me a section t                                        | 79       |
| 251  | dille of the second of the                                 | 80       |
| 252  | chi lh                                                     | 81       |
| 252  | Citil                                                      | 32       |
| 253  | 18.00 11 5 18 18 18 2 2 20 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3        |
| 253  | a dela                                                     | 4        |
| 254  | 8 حفرت محز والأثاث                                         |          |

# فهرست

| صغح | مضمون                                                | تمبرهار |
|-----|------------------------------------------------------|---------|
| 172 | حضرت صالح وحضرت جريل فظا                             | 52      |
| 175 | حضرت موی و چریل فیلا                                 | 53      |
| 178 | حعرت ذكريا وجريل فيلل                                | 54      |
| 179 | حطرت عيسني وجبريل فيكان                              | 55      |
| 182 | حصرت محمصطفى ما يطلق وجريل ملاها                     | 56      |
| 208 | بابيتم                                               | 57      |
| 208 | بأبالصحاب                                            | 58      |
| 209 | حضرت جيريل مليليلا واصحاب اربعدر ضوان اللديهم اجتعين | 59      |
| 211 | حطرت جريل مديني اوابو بكراور عمر بن خطاب الله        | 60      |
| 212 | هطرت جبريل امين فلينتق اورصديق أكبر ظافة             | 61      |
| 217 | حضرت جبريل عليكا معنرت صديق اكبر اللاست انفل بي      | 62      |
| 220 | حضرت جبريل المايكا وحضرت فاروق اعظم الانته           | 63      |
| 226 | حضرت جريل الميشا وحضرت عمان غي المائن                | 64      |
| 227 | حضرت جبريل علين فاوعشرت على الرتضى الأفتا            | 65      |
| 236 | حضرت جبر مل علينظاد حسنين كريمين بالكا               | 66      |
| 239 | حفزت جبر مل منيلانا وزيد بن حارث فالمئا              | 67      |
| 240 | حصرت جبريل علياتها وسعدين معاذ فأثنة                 | 68      |

# CHARLES CONTRACTOR CON

## فيرست

| صفحه | مضمون                                                | نمبرشار |
|------|------------------------------------------------------|---------|
| 292  | حعرت جيريل قلينتا واولياء كرام                       | 103     |
| 306  | ستر بنرار فرشية                                      | 104     |
| 309  | حق برقائم رين والول كوشهيد كيا كميا                  | 105     |
| 313  | المطل كااتبيام                                       | 106     |
| 313  | قدرت ي عظيم نشاني                                    | 107     |
| 318  | حبنتي حانور                                          | 108     |
| 318  | اولیاءالله کاخدمت گزار کتا بھی سلامت رہا             | 109     |
| 319  | ئے کی دی تصلتیں                                      | 110     |
| 320  | اصحاب کہق کے ناموں کی برکٹیں                         | 111     |
| 321  | امحاب كبف كي كرامات،                                 | 112     |
| 321  | اصحاب كرف ك ايمان كاسب                               | 113     |
| 322  | صحاب كرام عَلَيْنَ كاصحاب كهف كے غار يرتشريف لے جانا | 114     |
| 325  | ابشتم                                                | 115     |
| 326  | بابالامت                                             | 116     |
|      |                                                      |         |
|      |                                                      |         |
|      |                                                      | Ī       |

#### CENTINGENERAL CANDERS TO CHASE

# فهرست

| صفحد | مظموان                                             | تمبرثار |
|------|----------------------------------------------------|---------|
| 254  | عيدالله بن عباس فالغظ                              | 86      |
| 256  | ایک انصاری محالی                                   | 87      |
| 256  | حصرت جريل عليتك ادرعبدالله بن مسعود فالله          | 88      |
| 258  | حصرت جبريل علينظ وحضرت التعليه بن عبد الرحمن والثا | 89      |
| 261  | بابشفم                                             | 90      |
| 261  | بابالصالحات                                        | 91      |
| 262  | حضرت جبريل علياته وحضرت ماقطه فالفا                | 92      |
| 271  | حفرت جريل علينظ وحفرت مريم فيتا                    | 93      |
| 273  | حضرت فاطمه فالقاوجريل فليتلا                       | 94      |
| 281  | حضرت جبريل عليري وحضرت آمند ملام الشعليها          | 95      |
| 282  | حضرت جبريل فليكا ادعفرت فاطمه بنت اسد الأها        | 96      |
| 283  | حضرت جبريل عيلين وحضرت حفصه فالفا                  | 97      |
| 284  | حصرت جبريل مليانوا وحضرت زينب بنت جحش فطافا        | 98      |
| 285  | حضرت جبريل طلينظ وحضرت خديجه فأفتا                 | 99      |
| 288  | حضرت جريل طيائقا وحضرت عاكشه الطفا                 | 100     |
| 291  | بابيغتم                                            | 101     |
| 291  | باب الولايت                                        | 102     |